



Con Contraction

اكبرنا المرابع المرابع



### (جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں) الصلوء والدلام علیک یا مبری یا رمول الله وحلی الکن واصعابی یا عبب الله

| . كيامهكت بي مهكنه والله                                     | نام كتاب               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| . ابوالاحمد محمد نعيم قادري رضوي                             | مؤلف                   |
| (فاصل جامعة قادرية عالميه نيك آبادم اژبال شريف مجرات)        |                        |
| محقق المسنت علامه قصير شنرا دقادري                           | نظرِ ثانی و پروف ریڈنگ |
| (فاضل د مدرس و نائب مفتی جامعه قادریه عالمیه نیک آباد گجرات) |                        |
| . محمر نفیس قا دری رضوی                                      | کمپوزنگ                |
| 200                                                          | صفحات                  |
| 600                                                          | تعداد                  |
| ايريل 2016ء                                                  | اشاعت                  |
| محمدا كبرقادري                                               | ناشر ناشر              |
| -/160ردیے                                                    | قيمت                   |



## فهرست مضامين

| 14             | حمدِ بارى تعالى                   |
|----------------|-----------------------------------|
| 1 **           | تعتب رسول مقبول منافيته           |
| 10             | نذرانه عقيدت                      |
| 10             | انتساب                            |
| 14             | ہدیتشکر                           |
| 14             | تقريظ نمبر: 1                     |
| Y1             | تقريظ نمبر:2                      |
| rr             | دل کی آواز                        |
| 14             | مقدمه                             |
| MI             | نبی کریم منافیظ کی پیدائش اور مہک |
| PP             | عديث نمبر:1                       |
| -              | شرح                               |
| ma             | مديث نمبر:2                       |
| <b>*</b> 4     | شرح                               |
| r2 <sub></sub> | عدیث نمبر:3                       |
| ۳۸             | شرح                               |

| ٣٩        | حديث تمبر:4                       |
|-----------|-----------------------------------|
| ٣٩        | وه نرم وملائم مهمكتا هوا يھول     |
| ٣٩        | شرح ••                            |
| P*•       | رسول الله من الله عن الول كي مهك  |
| ۲۲        | حديث تمبر:5                       |
| ۲۲        | نی اگرم ملائیل کے جسم اقدس کی مہک |
| ۲۲        | حدیث نمبر:6                       |
| سويم      | عدیث نمبر:7                       |
|           | عدیث نمبر:8                       |
| ١٠/١٠     | شرح                               |
| <u>۳۵</u> | عنر کی تعریف                      |
| ۳۵        | مشک کی تعریف                      |
|           | حدیث نمبر:9                       |
| rz        | شرح                               |
| ٣٧        | عدیث <sup>ن</sup> مبر:10          |
| 6"A       | حدیث نمبر: 11                     |
| ۳۸        | ُصديث نمبر:12                     |
| M4        | شرح                               |
| ۵٠        | مدیث نمبر:13                      |
| ۵٠        | شرح شرح                           |

| ۵۳  | عدیث نمبر:14<br>                               |
|-----|------------------------------------------------|
| ۵۳  | شرح                                            |
| ۵۵  | عدیث نمبر:15<br>مدیث نمبر:15                   |
| ۵۵  | حضورا کرم منگانیزم کے دہن اورلعاب دہن کی مہک   |
| ۵۵  | عدیث نمبر:16                                   |
| ۵۲  | ثرح                                            |
| ۵۷  | مديث نمبر:17                                   |
| ۵۷  | شرح ئر                                         |
| ۵۸  | تصوراكرم منافيئم كالعاب وبهن                   |
| ۵٩  | عدیث نمبر:18                                   |
| ۵٩  | عدیث نمبر:19                                   |
| 41  | عدیث نمبر:20                                   |
| Yf  | شرح                                            |
| 75" | مديث نمبر: 21                                  |
| YP" | رسول الله منافقة في بغل مبارك كي مبك           |
| 46  | شرخ                                            |
| 4A  | ئىي اكرم مَنْ الْأَيْمَ كَى بغليس              |
| 4.Y | فی اکرم منافیق کے مقدی ہاتھوں کا خوشبودار ہونا |
| ۸۲  | مديث نمبر:22                                   |
| 49  | شرح                                            |

| ۷.         | ضروری بات                          |
|------------|------------------------------------|
| ∠•         | حدیث نمبر:23                       |
|            | شرح                                |
| <u></u>    | نی اکرم مَنْ اللّٰیَمْ کے دست اقدی |
| <u>۲۲</u>  | مديث نمبر:24                       |
| 48         | شرح                                |
| ۷۳         | عديث نمبر:25                       |
| ۷۴         | شرح                                |
| ۷۴         | رحمت عالم کی بچوں ہے محبت          |
| ۸٠         | تربیت اولا د                       |
| ۸۳         | عدیث نمبر:26                       |
| ۸۳         | شرح                                |
| ۸۳         | عدیث نمبر: 27                      |
| ۸۴         | عدیث نمبر:28<br>مدیث نمبر:28       |
| ۸۵         | شرح                                |
| ۸۵         | انتہائی ضروری بات                  |
| A4         | حدیث نمبر:29                       |
| ۸۷         | عدیث نمبر: 30                      |
| ΛΔ         | مدیث نمبر: 31                      |
| <b>^</b> ∠ | جديث تمير:32                       |

| ΛΔ    | شرح                                       |
|-------|-------------------------------------------|
| ^^    | معجزات دست نبوى منافيتا                   |
| ۹۵    | عديث تمبر:33                              |
| ۹۵    | كمال حسن حضور متانيني                     |
| 94    | شرح                                       |
| 94    | سراقدی                                    |
| 94    | جبين مقدس                                 |
| 9.^   | ابر دمبارک اور بھویں                      |
| 99    | نى اكرم مَنَا يَيْنِم كَي چشمان مبارك     |
| 1+4-  | روشن رخسار                                |
| 1+17  | ينى پُرتور                                |
| 1+0   | ونهن مبارک                                |
| 1+4   | كمال حسن حضور منافيتم                     |
| 1•4   | ریش مبارک                                 |
| 1•٨   | گردن مبارک                                |
| 1 • 9 | رنگت مبارک                                |
| 111   | نى اكرم مَنْ يَعْيَمُ كاسينه اوربطنِ اقدس |
| 111   | مديث نمبر:34                              |
| 111   | حضور منافقتم کے سینے کی مہک               |
| 110   | مديث نمبر:35                              |

| 110   |                                    | حدیث نمبر:36             |
|-------|------------------------------------|--------------------------|
| 110   |                                    | حدیث نمبر:37             |
| 114   |                                    | حدیث نمبر:38             |
|       |                                    | حدیث نمبر:39             |
| 114   |                                    | شرح                      |
| 119   |                                    | حدیث نمبر:40             |
| 114   |                                    | شرح                      |
| 171   |                                    | حديث نمبر:41             |
| 177   |                                    | حدیث نمبر:42             |
| 144   |                                    | شرح                      |
| 122   | ة تير به دل ميں ميري بات           | شايد كهأ ترجائ           |
| ודוי  |                                    | حدیث تمبر:43             |
| 110   |                                    | حدیث نمبر:44             |
| Ira . |                                    | حدیث نمبر:45             |
| 1FY   |                                    | حدیث نمبر:46             |
| 172   |                                    | حدیث تمبر:47             |
| 11/2  | کے قدموں کی برکت ہے راستوں کامہکنا | رسول الله مثَالِثَيْمَ ـ |
| 11/1  |                                    | حدیث نمبر:48             |
| 179   | <b>•</b>                           | عديث نمبر:49             |
| 119   |                                    | شررح                     |

| 1141         | وہ قدم مبارک جوتا جِ عرش ہے <u> </u>                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1944         | عدیث <sup>ن</sup> مبر:50                                 |
| برکت ۱۳۳     | نی اکرم منافیظِ کے بول ، غانط ، اورخون مبارکہ کی مہک اور |
| ١٣٦٠         | عدیث نمبر:51 <u> </u>                                    |
| 11-17        | عدیث نمبر:52<br>مدیث نمبر:52                             |
| ira          | عدیث نمبر:53<br>مدیث نمبر:53                             |
| IP4          | عدیث نمبر:54                                             |
| 12           | شرح                                                      |
| IPA          | عدیث <sup>ن</sup> مبر:55                                 |
| 124          | طبهارت فضلات نبي كريم مَنْ تَيْنِمُ                      |
| ام ا         | اعلى حضرت عليه الرحمة اورطبهارت فضلات انبياء يبهم السلا  |
| וייין ו      | نكتهمفيده                                                |
| ٠ ·          | آپ نے جن پھروں کواستعال کیاان ہے خوشبوآتی                |
| 144 <u> </u> | مدیث نمبر:56                                             |
| 100          | عدیث <sup>نمب</sup> ر:57                                 |
| 100          | شرح                                                      |
| IMY          | جلا گیاوہ پھول مہک پھر بھی آتی ہے <u> </u>               |
| IMY          | حدیث نمبر:58                                             |
| 162          | شرح                                                      |
| 10%          | حدیث نمیر:59                                             |

| tra    | شرح                                                |
|--------|----------------------------------------------------|
| 169    | حدیث نمبر:6060                                     |
| 16.4   | حدیث نمبر:61 61                                    |
| 14 •   | صدیث نمبر:62 62                                    |
| ا۵ا    | شرح                                                |
| 101    | حاضري روضه اقدس                                    |
| ۱۵۳    | تقے مہکتے اُنکی سواری کے جانور بھی                 |
| ۱۵۳    | عدیث نمبر:6363                                     |
| 100    | شرح                                                |
| 104    | خوشبو کے متعلق فقہی مسائل                          |
| 101    | خوشبو سے محبت نبوی مذالین کم                       |
| 14+    | نبی اکرم سی تیزم کا خوشبواستعمال کرنا              |
| 177    | مردوں اورعورتوں کی خوشبو میں فرق                   |
| 170    | بطورعلاج مرد کارنگ والی خوشبودار دواءاستعال کرنا.  |
| 177    | جمعہ کے دن نہا نا اور خوشبولگا نا                  |
| 149    | حالت روزه میں خوشبو کا استعمال                     |
| IY4 \\ | عید کے دن خوشبولگانا                               |
| 149    | ج عمرہ کرنے والے کے لیے بحالت احرام خوشبولگانا<br> |
| 122    | میت کے متعلق خوشبو کے احکام                        |
| 149    | الكول آميز پر فيومزاورعلائے كرام كے فماوي جات      |

| 14.          | اللحل کی تاریخ                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| IA+          | الكحل كى خصوصيات                                                   |
| 1 <b>/</b> 1 | الکحل کی پہچان                                                     |
| 115          | الكحل كااستعمال                                                    |
| ۱۸۳          | فتوى نمبر: 1 مفتى اعظم بإكستان مفتى محمد اشرف القادرى مدظله العالى |
| ۱۸۳          | فتو کی نمبر: 2-صاحبز اده مفتی محمدعثمان افضل قادری مدخله العالی    |
| ۱۸۳          | فتوى نمبر:3_دارالا فمآءا ہلسنت دعوت اسلامی                         |
| ۱۸۵          | فتوى نمبر: 4-علامه غلام رسول سعيدى عليدالرحمة                      |
| fA&          | الكومل اوراسپرٹ كى تتحقیق                                          |
| ۱۸۷          | پر فیوم کا تھکم                                                    |
| 144          | فتوی نمبر:5_مفتیانِ مجلسِ شرعی مبارک بورانڈیا                      |
| ΙΛΛ          | الكحل كى لفظى تشريح                                                |
| 1/19         | الكحل آميزاشياء كااستعمال                                          |
| 1/19         | ير فيوم كانتكم                                                     |
| 19+          | فتوى نمبر:6-مفتى عبدالقيوم ہزاروى عليه الرحمة وغيره                |
| 191"         | فتوى نمبر:7- دارالا فيآءا مِلسنت دعوت ِاسلامي                      |
| 19~          | فتوى نمبر:8-مفتى محمدا كمل قادرى عطارى مدظله العالى                |
| 190          | عرض مصنف                                                           |
| 197          | مَا خذ ومراجع                                                      |

## حمدِ بارى تعالى

ہے یاک مرتبہ فکر سے اس بے نیاز کا میچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا افلاک و ارض سب ترے فرمال پذیریہیں حاتم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا اس ہے کسی میں دل و مرے فیک لگ گئ شهره سنا جو رحمية. بيكس نواز كا تو بے حساب بخش کہ ہیں ہے شار جرم ديتا ہوں واسطہ تحقیے شاہِ حجاز کا بندے یہ تیرے نفس لعیں ہو گیا محیط الله كر علاج مرى حرص و آزكا كيول كرندميرے كام بنيں غيب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے برے کارساز کا

(مولا تاحس رضاخان بریلوی علیدالرحمة )

## تعت رسول مقبول

(۱) جِسْمُکَ مُعَطَّرٌ وَ مَنْبَعُ الْاَنُوَارِ وَلَطِيْفٌ وَنَظِيْفٌ يَا سَيِّدَ الْاَبُوَارِ اے نیک لوگوں! کے سروار مَنْ یَیْ آپ مَنْ یَیْ کا جسم مبارک خوشبو وار، ملائم، صاف سقرا، اور انوار کا سرچشمہ ہے۔

(۲) صَلِّ وَ سَلِّمُ يَا رَبِّ بِلا مِقْدَادِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ الْاَطْهَادِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ الْاَطْهَادِ العصر مدرب تعالى اتو نبي اكرم طَلَّيْنِمُ ، آپ طَلَّيْنِمُ كَى پاك آل واصحاب پر اب حدر حمت اور سلامتى نازل فرما ۔

(٣) فِذَاكُ قُلْبِي وَ رُوْجِي إِذْ تَمُرُّ تَعَطَّرَ الظَّرُقُ كَمَا فِي الْآثَارِ

يارسول الله طَالِيَهُمُ الميرا دل اور روح آپ طَالِيَهُم پر قربان موں جب آپ طَالِيَهُم پر قربان موں جب آپ طَالِيَهُم چلتے ہیں اور روح آپ طَالِیَهُم چلتے ہیں اور رہے۔ آپ طَالِیَهُم چلتے ہیں اور کہ استے مہک جاتے ہیں اجیسا کہ آثار میں وارد ہے۔ (٣) حَلْمی ریُقُک مُوّا وَ خَلِیْجاً وَ خَلِیْجاً وَ مَاءَ اللّهَ اَلَهُ اَلِهُ لَهُ اللّهُ اَلَهُ اللّهُ اللّه

اے اللہ کے بیارے حبیب صافیظ ا آپ مُنافیظ کا لعابِ دہمن نے کر وے، ترش، اور کنوؤں، دریاؤں، اور نہروں کے بانی کو میٹھا کیا۔

(۵) مَا اَحْسَنَ عَرَقُکَ طِیْباً وَ رِیْحاً ،

دلک الصَحَابَةُ عَلَی اَجْسَامِ الْاَحْبَارِ

آپ من بیز کم کا پسیند مبارک خوشبواور مہک میں کتنا ہی عمدہ ہے کہ جس کوصحابہ کرام رضی املا تعالیٰ عنہم اپنے بہترین جسموں پربطورِعطراگاتے ہیں۔

(۲) لَيْتَ يَدَكُ مَاسٌ وَجُهِى وَ صَدُرِى
 وَ نَقْى عَنْهُمَا مَا مِنَ الْإِثْمِ وَ الْغُبَارِ

اے اللہ کے پیارے محبوب سٹائٹیڈ اکاش آپ مٹائٹیڈ کا دستِ اقدی میرے چہرے اور سینے کوچھوکران سے گنا ہوں اور خطاؤں کے غبار کوصاف کردے۔

> (2) طِبُ حَيْوةَ الْنَاعِمِ وَاجْعَلْهُ نَاعِماً انْتَ مَالِكُ ذِى الْفَصْلِ وَ الْإِخْتِيَارِ

یا رسول الله سلطین اناجم کی و نیاوی و اُخروی زندگی کو بہتر فر ما کر اُس کو حقیقنا خوشگوار فر ما کمیں کیونکہ آپ سلطین ( بفضل خداالله تعالی ) افضل اور ما لک ومختار ہے۔ ( ہدریہ عقیدت: ابوالاحمد محمد نعیم قادری رضوی )

نوٹ میں شاعر نہیں ہوں بلکہ میراتو شاعری ہے دور کا تعلق بھی نہیں صرف اور صرف میں نے اپنے آتا وہ مولی من شاعر نہیں ہوں بلکہ میراتو شاعری ہے دور کا تعلق بھی نہیں صرف اور صرف میں نظم کے طور پر آپ منگاتیا ہم کی تعریف و تو صیف کی ہے، ابوالا حمد خفر لد، ابوالا حمد خفر لا ابوالا حمد خفر ابوالا حمد خلالا ابوالا حمد خفر لد، ابوالا حمد خفر ابوالا حمد خفر خمر ابوالا حمد خفر خفر کا حمد خور ک

### نذرانهعقيرت

\*\*\*

گلشن رسالت کے اُس مہکتے ہوئے بھول (حضرت محمصطفیٰ سائیڈیم) کی ہارگاہِ بلندو بالا میں جسکی مہک ہے دوجہاں کے گلشن مہک رہے ہیں۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

### انتساب

گلشن عشق ومحبت کے اُن مہکتے ہوئے تمام پھولوں کے نام جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطرا پنی جانوں کے نذرانے پیش کیے بالحضوص

شهبیدناموس رسالت حضرت غازی ملک متازحسین قادری رحمة الله علیه

کے نام جن کے جذبہ ایمانی سے اہل اسلام کومزیدتر وتازگی اور نگہت حاصل ہوئی

اور

ا ہے والدین کے نام جنگی شب وروز دعاؤں ہے بندہ فقیرالی اللہ ورسولہ اس قابل

\_197

''گر قبول اُفتدز ہے عز وشرف''

(ابوالاحمه غفرله)

### Marfat.com

# المرية الشكر

میں اپنے جمعے اسا تذہ کرام کامشکور ہوں جنگی بےلوث محنت اور تربیت سے میں دین اسلام کی دلر باء خوشبوؤں سے بہرہ ور ہور ہا ہوں۔ بالخصوص اپنے روحانی والد و مر بی، مجاہد ملتِ اسلامیہ، جرنیل اہلسنّت حضرت صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری دامت برکاتهم العالیہ کامشکور ہوں جنہوں نے اپنے علم کے عطر ہے مجھے معطر کیا۔

اورا پنے استاذی مکرم محقق اہلستت حضرت علامہ قیصر شہراد قادری صاحب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی پروف ریڈنگ کر کے کتاب کی زیب وزینت میں حد درجہ اضافہ کیا۔علاوہ ازیں میں اپنے تمام معاونین اور دوست احباب کاشکریہ ادا کرتا ہوں جو کسی طرح بھی میرے ساتھ تعاون فرماتے رہے۔

(ابوالاحمه محم<sup>ر</sup>نعیم قل**ند**ی رضوی غفرله)

# المن يظ على الله

استاذی المکرّم حضرت علامه مولا نامجمه صفد دمنیر قا در کی مظله العالی فاضل دمدرس و جامعه قادریه عالمیه نیک آباد مراژیاں شریف گجرات ﴾

### بسم الثدالرحمن الرحيم

الحسد الله الذي هدانا التي طريق الحق اهل السنت والجسماعة بفضله العظيم والصلوة والسلام على عبده و نبيّه و رسوله و نوره و منبع جوده و مظهر صفاته و مالک مُلکه و عالم اسراره و زينت فرشه ومکين عرشه و قاسم رزقه الذي کان لعلی خلق عظیم و علی اله و عترته و اولاده و ازواجه و بناته و ذرياته و خلفائه و اصحابه و اولياء ملته و علماء اهل سنته و سائر امته الداعين الى صراط مستقيم.

#### امّا بعد:

الله جلاله و عمّ نواله و اعظم شانه و اتمّ برهانه كي حمروناء اور حضور پُرنور، شافع يوم النشور، عالم ما كان و ما يكون، وستكير جهال، خمگسارز مال، سیدِ سرورال، ما لک انس و جال، سید المبلغین، رحمة للعلمین، نبی رحمت، شغیج اُمت، قاسم نعمت، حسن واخلاق کے پیکر، نبیول کے تاجور، محبوب رب اکبر، قرار قلب و سید، صاحب معطر سید، باعث نزول سید، فیض گنید، بیم بے کسول کے مددگار شفیج روز شار، دوعالم کے مالک و مخار، صعیب پرودگار، نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شاوا دم و بنی مالک و مخار، صعیب پرودگار، نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شاوا دم و بنی آ دم، تجدار رسالت، شهشاو نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت، حضور نبی پاک، صاحب شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت، حضور نبی پاک، صاحب طالک، سیاح افلاک، شهنشاو خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رفج و مطالب سیاح افلاک، شهنشاو خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رفج و مطالب، پیکر حسن و جمال، دافع رفج و مطالب، پیکر حسن و جمال، دافع رفج و مطالب، پیکر حسن و جمال، دافع رفح و مطالب، پیکر حسن و جمال دارت کے بعد۔

میں بندہ ناچیز اپنے شاگر دِرشید، ہر دلعزیز، قابلِ تسکین، لائق صد تحریم و تکریم،
علامہ ابولاحمر محمد نعیم قادری رضوی صاحب کی تصنیف ''قسکین المقلوب بعطو
المحبوب'' کے بارے چندالفاظ کی جیارت اس شعرے کرتا ہوں کہ۔
المحبوب'' کے ارب چندالفاظ کی جیارت اس شعرے کرتا ہوں کہ۔
اک باروہ جدھرے گزرے ہیں تھیر

ہزار باراُ دھرے بہارگزری ہے

مولانا نے بیہ کتاب خالصتا تخبت رسول مَثَاثِیْم کا اظہار کرتے ہوئے تصنیف فرمائی ہے۔ پڑھنے والا خودمحسوس کریگا کہ اس میں سرور کو نمین مَثَاثِیْم کی پیاری پیاری خوشبومبارک کا تذکرہ محبت بھر سے انداز سے بی کیا گیا ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ گذشتہ صدیوں سے لے کر آج تک لوگ سید

عالم مَنَّ اللَّهِ كَى زندگى كے ہر پہلوكوا بنى علمى استطاعت كے مطابق احاط تحرير ميں لار ہے ہيں۔ مولانانے بھی اس بات كے بيش نظرية كتاب تصنيف كى ہے۔

مولانا نے اپنی تصنیف میں قرآن و حدیث سے مہک رسول مُنَابَیْنِ کے 63 واقعات کو قلمبند کیا۔اور عقائد اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے عقائد باطلہ کی بہت مہذب اور مضبوط دلائل سے تر دید فرمائی ہے۔اور آخر میں متقد مین اور متاخرین کے الکوئل والی پر فیوم کے تعلق فنا داجات بھی نقل کیے ہیں۔ عربی عبارات کو ترجمہ اور کشیر کتب مفید کے حوالہ جات سے مزین کیا ہے۔

فاضل موصوف بے شارخو بیوں کے حامل ہیں۔ عربی اور اُردو میں جر، نعت اور منقبت خودہی بیان کرتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی آپ فی سبیل اللہ تدریس فرمار ہیں۔ آپی ذہانت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ الشہادۃ العالمیہ (ایم اے) کا امتحان اے گریڈ (متازمع الشرف) کے ساتھ پاس کیا اور گرات میں پہلی پوزیش حاصل کر کے جامعہ کی عزت اور کارگردگی میں اضافہ کیا اور اپنے تمام اساتذہ کا سرفخر صاصل کر کے بتا صاحل کر کے جامعہ کی عزت اور میں دین متین کی خدمت کو بحوبی انجام دوں گا۔ (انثاء دیا کہ میں آنے والے دور میں دین متین کی خدمت کو بحوبی انجام دوں گا۔ (انثاء اللہ)

ہزاروں سال زگس اپی بے نوری پروتی رہی بردی مشکل سے ہوتا ہے جمن میں دیدہ ور پیدا

میری بارگاهِ رب العزت میں دعائے کہ فاصل موصوف کواپنی تائیدونصرت اور رسول اللہ مظاہر کی خاص توجہ عطا فر مائے اور صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین و فقہائے مکر مین اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہم الرحمۃ کے عقائد و نظریات کے مطابق رسول اللہ منا تیام کی عظمت بیان کرنے کی تو فیق بخشے۔

مولانا کے ہاتھ میں جو قلم ہے اس کا سلسلہ فیضان پیشوائے اہل سنت پیرمحمد
افضل قاوری مدظلہ العالی کے وسیلہ سے حکیم الامت مفتی احمد یار خال نعیمی اور اعلیٰ حضرت بریلوی علیما الرحمة سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ سے ملاتا ہے۔اللہ کے فضل سے یہ قلم عشق مصطفیٰ سُکھی ہیں سرشار رہے، اس سے عدو نبی سُکھی ہیں عار رہے، عشاقی رسول من ہی ہیں سرشار رہے، اور گلستانِ نیک آباد کی تازہ علمی آب شار مے مشاقی رسول من ہی الریم الامین۔

فيضان جرأت وبهادري

. تحریر:علامه محمد صفدر منیر قادری

﴿ فَاصْلُ وْمِدْرِسَ جَامِعِهِ قَادِر بِيعَالْمِيهِ نَيْكَ آبَادَ مُجْرَاتٍ ﴾

تقريظ علىل

حضرت علامه أياز اختر ليميم مدخله العالى

(فاصل جامعه نعيمية لا بهور)

بسم التدالرحن الرحيم

الحمدللد! گزشته روزمولا نامحرنعیم قادری صاحب کی کتاب "تسکین القلوب بعطر الحجوب" نظرول سے گزری مضعه اوّل پرنظر پڑتے ہی دل کوسکون آگیا۔اس کے بارے تاثرات بیان کرنے لگا تومولا ناروم کا بیشعریا دآگیا کہ

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو محفتن کمال بے ادبی است

ہماری کیا اوقات کہ ہم اس مقدس ہستی کے بارے میں پچھ بیان کرسکیں۔وہ کمال کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں۔بس ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے بیہ چندالفاظ پیش خدمت کیے ہیں۔

مولانا موصوف نے اپنی اس کتاب میں ایک اچھوتے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اور قرآن وحدیث اور برزگان دین کے مدل کلام سے اسے مزین کیا ہے۔ اس کتاب کے ہر ہرلفظ میں محبت کا پہلونمایاں ہے۔ قاری اس کے مطالعہ کے دوران خود کوشن رسالت ناہ کے ہم ہمکتا ہوا اور خوشہوئے مصطفیٰ ماہ کی شاہ کی ہوا محسوس کرتا ہوا اور خوشہوئے مصطفیٰ ماہ کی شاہ کی شاہ کی ہوا کے احساس سے لبر برجھو کے محسوس کے بغیر نہیں ہوا کے احساس سے لبر برجھو کے محسوس کے بغیر نہیں

رہ سکتا۔ قاری اپنے آپ کو مدینے کی گلیوں کا مسافر خیال کرنے لگتا ہے۔ اور پھراس مقدس وادی میں ایسا گم ہوجا تا ہے کہ واپس آنے کے خیال سے بھی کوسوں دور ہوجا تا ہے۔ مولا ناموصوف نے حب رسالت من فی بھی گئن ہوکرا پنے الفاظ کو پھولوں کی لڑی کی صورت میں پروکر ایسے ہار بنا دیئے ہیں۔ جن کی خوشبو سے قاری کا ذہن عطر محبوب من فی اس سے معطر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت! حضور سرور کو نین دلوں کے جبین منافی ہے صدیح مصنف کے علم وعمل میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اور انہیں محبت رسول منافی ہے کے صدیح مصنف کے علم وعمل میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اور انہیں محبت رسول منافی ہے کے جذبے سے مزید مرشار فرمائے۔

خاكسار در مصطفیٰ مَلَيْظِمَ ایاز اختر تعیمی فاضل جامعه نعیمیه لا بهور بانی نعیم العرفان اسلا بک انسٹی نیوٹ بانی نعیم العرفان اسلا بک انسٹی نیوٹ

## دل کی آواز

بہارکا موسم تھا میں اپنے مدر سے میں آیا تو میری نظر مدر سے میں موجود باغیج کے گلاب کے ایک بھول پر پڑی جوابھی تازہ تازہ ہی کھلا ہوا تھا۔ چونکہ شبخ کا وقت تھا اس لیے اس پر بچھ شبخم کے قطر ہے بھی موجود تھے، جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس کی جھے ٹھنڈک محسوں ہوئی ، تو میری توجہ یک دم اُن احادیث کی طرف جلی گئی جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول اللہ من اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول اللہ من اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول اللہ من اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول اللہ من اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول اللہ من اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی رسول اللہ من اللہ من اللہ عنہ تھا ہے اور مبارک برف کی طرح محدثہ ہے اور منبودار محسوس ہوتے تھے۔

تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ حضور مُلَا فیزا کے ہاتھ مبارک کومس کرنے کی مختلاک اور خوشبوای پھول کی طرح ہوگی جومہک بھی رہا ہے اور شبنم کی وجہ ہے تھنڈا بھی ہے۔ پھراجیا تک میرے دل نے میرے اس ذہن کو جواب دیا کہ کہاں وہ استی کہ کر در ہاگلشن مل کر بھی اس کی مہک کا مقابلہ ہیں کر سکتے اور کہاں یہ تنہا اور چھوٹا ساایک پھول۔؟

کین میری ایک بات سے آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ یہ پھول، کلیال، چمن، مہک، لہک چمک، دمک، منبع کے دفت کی وہ بھینی بھینی ہوا جو کسی باغیج یا گلتان سے گزرتی ہے اور اس کی پیاری بیاری دل کو خندہ کر دینے والی خوشبو، یہ زمین، آسان، بیہ، فلک، ملک، سب کچھتی کہ فردوسِ جناں جس کی مہک اور حسن کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی سب کچھ صرف میرے ہی محبوب مُلَاثِیْنَ کے توسل اور صدقہ سے ہیں۔

تو آب اس بات سے بھی اتفاق کر لیس کہ ان پھولوں میں میرے ہی محبوب مالی فیم میرے ہی محبوب مالی فیم میرے ہی محبوب مالی فیم خوشبو مہک رہی ہے، یہ کلیاں میرے ہی محبوب مالی فیم کے جسم کی ملائمت کی وجہ سے زم وگداز ہیں۔

یہ چمنوں اور گلستانوں کی تروتازگی میرے ہی محبوب من النیز کے جو بن وشباب کی سخاوت ہے، یہ عظر ول کی مرکب ولیک میرے ہی محبوب منا النیز کی صباحت اور حسن گلو وسوزگی دی ہوئی بھیک ہے۔

میکشن سے گزرنے والی ہوا جو پھولوں اور پھلوں کی خوشبو سے مہکتی ہوئی چلتی ہو ہوگا ہوتا ہوئی جاتی ہوئی جائی ہوا جو بھولوں کا صدقہ ہے۔

آسان کی بلندی میرے ہی محبوب منافقاً کی رفعت، بیفرشنوں کی نورانیت میرے ہی محبوب منافقاً کی رفعت، بیفرشنوں کی نورانیت میرے ہی محبوب منافقاً میں ہے۔

گلتانوں میں بلبلیں ادر کوئلیں اپنی بیاری پیاری اور دل نشین آواز کے ساتھ میرے ہی محبوب ملائظ کے نفے گاتی ہیں۔

یہ پہاڑوں سے ہوکرآنے والے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے خوبصورت چشے اُن کنوؤں پررشک کرتے ہیں ہیں جن میں میرے مجبوب مُلَافِظُ نے اپنالعاب وہن ڈال کرمیٹھا اور عِطرفشاں کیا۔ یہ کہساراور بڑے بڑے بہاڑان پھروں پر جان فدا کرتے ہیں جن کومیرے محبوب مَالْظِیم نے اپنے قدموں تلے روندا۔

وہ راہیں جن کے دائیں ہائیں پھول اور کلیاں مہتی ہیں اور جن پر تکمین اور حسین عمر اور حسین عمر اور حسین عمر اللہ میں اور وہ راہیں جو مشام جال کو خندہ کرتی ہیں میر مے مجبوب من ایج اللہ میں اور وہ راہیں کے لیے مسیحا جال ہیں۔

بلبل اوركول كوترنم وسوزمير ، يم محبوب مَنْ يَعْفِي كى مدح سرائى كے ليے ديا كيا

-4

اے وہ لوگو! جو حسن طلب اور جمال کے شیدائی ہوآ و میرے محبوب مظافیظ پرشیدا ہوجا وجن کے حسن پر حضرت بوسف علیدالسلام بھی رشک کرتے ہیں۔

اے دہ لوگو! جن کو دنیائے جفا کے زہر سے ڈسا ہے اور جو دنیا کی خام خیالی کے مرض میں جنلا ہوآ و میر مے جبوب مال فیل کی ہمیشہ رہنے والی وفاء سے شفاء یا ؤ۔

اے وہ لوگو اجومیٹھی میٹھی ہاتوں اور حسین آواز اور بہترین خصال سے محبت کرتے ہوآ و میر ہے جبوت کرتے ہوآ و میر ہے جبوب مالی اور بان اور لبول کی مٹھاس برقربان ہوجا و جن کی آواز کی عظمت کا جبنڈ احضرت داؤدعلیہ السلام کی آواز سے بھی بلند ہے

اے وہ لوگو جو کسی سے کسی احسان کی وجہ سے عقیدت رکھتے ہو میرے محبوب ملاقظم کے قدموں پر جان شار کردوجن کوسن کا کتات کالقب دیا گیا۔

اے دشحات قلم کے میدان کے شہسوار وآ و میرے محبوب مناقبا کے حسن جمال کی داستانیں تحریر کرے اینے اقلام کوسرخر وکرو۔

ا \_ الوكوآ واس بستى سے محبت كروجس كى محبت تم برفرض ہے اس بستى سے بيار

Marfat.com

کروجو کچھ لیتی نہیں فقط دیت ہے اس رسول منگائی ہے عشق کروجوتم کو بھی نہ بھولے آؤ آؤمیرے مجبوب منگائی ہے بچی محبت کر کے دنیا اور دین کی برکات معاصل کرلووقت گزرنہ جائے کہیں وقت اجل آنہ جائے آؤ آج ہی اس نبی منگائی سے محبت کرلوجو قبر میں بھی تم کو تنہانہ چھوڑیں گے۔

وہ قبر جہاں تمہارے مجازی محبوب تم کو چھوڑ دیں گے جہاں خونی رشتے منہ موڑ لیس کے جہاں ماں باپ کی الفت دور دور تک نہ ہوگی، جہاں جگری دوست اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیس گے، جہاں جٹے بھی مدونہ کریں گے۔

اگروہاں کا کوئی ساتھی وہاں کا کوئی ممگسارتم کوچا ہیے تو اپنی زندگی ختم ہونے سے
پہلے اس کو پالوائس سے محبت کر کے اس کی نگا ہوں ہیں سرخروئی حاصل کرلو۔

زندگی نے نہ بھی کسی سے وفا کی نہ کرے گی کب وفت واپسیں جائے؟ پچر معلوم

تو نہیں ، آؤ آج سے ہی اور ابھی سے ہی پختہ عہد کریں کہ ہم اس محبوب ملائی ہے محبت

کرتے ہیں جو محبت اور وفا کا سرچشہ ہیں ، جوہم کو بھی بھی اکیلانہیں چھوڑیں گے

اور ہاں صرف محبت کا دعویٰ نہ کریں بلکہ محبت کا حق بھی اوا کریں لیمنی مل کے

میدان میں بھی اعلیٰ شہسوار بن جا کیں ، سرایا ئے نیل مرام بن جا کیں اللہ تعالیٰ مجھے

اور آپ کواپنے محبوب ملائے ہی سے معنوں میں عشق و محبت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

اور ہمارے عشق میں مزید و سعتیں عطافر مائے۔

آمین بجاه النبی الکریم الامین ابوالاحمر محمد نعیم قادری رضوی فاضل جامعة قادری عالمیه تیک آباد مجرات

### مفدمه

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور بارگاہِ رسالت میں ہدیہ صلاٰۃ وسلام پیش کرنے کے بعد۔

نی اکرم بنافیا کی جاتی بھی تعریف و توصیف کی جائے کم ہے کیونکہ آپ گلشن وصدت کے وہ پھول ہیں جس کی رنگت بھی نرالی اور ممتنع النظیر اور مہک بھی بے مثل و مثیل ہے۔ آپ منافیا ہے ہی تمام کا نئات کے گل وگلشن مہک رہے ہیں اور آپ بنافیا ہی مہک کی مہک کی اس مائیل ہے۔ آپ منافیا ہی مہک اس تمام کا نئات میں پائی جاتی ہے۔ اور آپ بنافیا ہی مہک کی مہک کی بات کسے بیان ہوسکتی ہے اور کون بیان کرسکتا ہے؟ کیونکہ آپ بنافیا کا ہر عضو اور آپ بنافیا ہے ہی بیان ہوسکتی ہوگئ اس میں ہونے والی ہر چیز حتی کہ آپ بنافیا ہے ساتھ جس کی نبست ہوگئ وہ بھی ایس مہک رہنی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی خوشبوا س کا مقابلہ نہیں کر پیکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ جنت کی شراب کی صفت بیان فر ماتے ہوگئ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ جنت کی شراب کی صفت بیان فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا۔

"خِتَامُهُ مِسك وَفِي ذَلِكَ فَليَتنافَسِ المُتنَافِسُونَ"

(المطعمين ٨٣)

اس (شراب) کی مہر مُشک (کستوری) پر ہے اور اس پر چاہئیے کہ للجا ئیں للجانے والے۔ اوردومرى جگديول ارشادفرمايا ـ إنَّ الأَبرَارَ يَسْرَبُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا"

(النعر٧٦ ٥)

بیشک نیک پئیں گےاس جام میں ہے جس کی ملونی کا فور ہے۔
ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ جنت کی شراب کی صفات بیان فرما نمیں کہ ان
میں ہے مُشک ( کستوری ) اور کا فور کی مہک اور ذا نقد ہوگا۔ اور اس بات میں بھی کوئی
شک نہیں کہ جنت اور اس کی تمام تر نعمتیں حضور مثل فیظ کے نور سے بنی ہیں جیسا کہ خود
نی اکرم مثل فیظ نے ایک صحیح الا سنا دحدیث میں ارشا دفر مایا۔

''و المجنة وما فيها من النعيم من نوری'' اور جنت اور جواس میں نعمتیں ہیں (وہ بھی )میرے(محمدالمصطفیٰ مَاٰیَٰیُمْ) نور سے ہیں۔

حو الله (الحرّ المففود من الحرء الاوّل من المصنف، اداره اهل سنت و جماعت، لاهور، <u>2005</u>ء، ص٥٥)

معلوم ہوا کہ جس مشک اور کا فور کا ذکر قرآن میں ہوا وہ میرے ہی نبی منابیق کے نوشبو کا ذکر قرآن میں ہوا کہ حضور منابیق کی خوشبو کا ذکر فور کی مبک ہے۔ اور اس تاویل سے بی بھی معلوم ہوا کہ حضور منابیق کی خوشبو کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ تو جسے جنت کی مبک ہمیشہ رہنے والی ہے ایسے ہی ہمارے آتا منابیق کی مبک کوبھی دوام ہی دوام ہے۔اور حضور منابیق سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہی خوشبو کی بھیرتی ہے۔

ملاعلی قاری حنفی علیدالرحمة فرماتے ہیں۔

أنَّه صلى الله تعالى عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَم يَكُن مِنهُ شَيءٌ يُكرَهُ ولا

غير طيّب"

کہ نبی اکرم مٹائیڈ کی کوئی چیز ایسی نہیں جو ناپیندیدہ اور خوشبو والی نہ ہو، (یعنی نبی اکرم مٹائیڈ کی ہر چیز ہی محبوب ہے اور اس سے خوشبو مہکتی ہے)

حواله: (شرح شفاء، ملاعلى قارى، القسم الاوّل في تعظيم العلى الاعلى حل و عر، المات الثاني في نكميل الله تعالىٰ له المحاسن خَلقاً و خُلقاً، فصل و اما نظافة حسمه و طيبه، ح١، ص، ١٦٩)

نی اکرم منافقیم کی جسم کی مہک پر پہلے بھی بہت کچھاکھا جا چکا ہے کین اُردو میں اس پرکوئی خاص کام نہیں ہوا تو میں نے مناسب سمجھا کہ نبی اکرم منافیظ کے جسم مبارک کی مہک پر پچھ لکھا جائے اللہ تعالیٰ نے تو فیق بخشی اور میں نے بیکام بفضل خدا انجام دیا۔ میں نے شروع میں ارادہ کیا تھا کہ نبی اکرم منافق کے جسم مبارک کہ مهك پرچالیس احادیث جمع كر كے اربعین كی شكل میں كتاب كوشائع كیا جائے لیکن جب كام شروع كيا توحضور من في كم مهك ميس آنے والى احادیث حاليس سے زيادہ ہو گئیں اور بیہ یقیناً نبی اکرم مٹافیظ کی صفت غیر متناہیہ کی وجہ سے ہوا پھر میں نے اپنا اراده بدل كرحضور منافيتم كى ظاہرى زندگى كى نسبت سے تریستھا جادیث لکھنے كا ارادہ كيا کیکن پھر بھی وہی بات کہ ٹی اکرم مٹافیظ کی مہک اور زیادہ میسر ہوئی اور احادیث تریسٹھ سے بھی زیادہ ہو تئیں۔ پھراس بارے میں میں نے اپنے اُستادی مکرم اور براورِ ا کبرمختر م محرتفیس قادری رضوی صاحب سے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو احادیث جمع کی بیں ان کی شرح بھی کریں تو میں نے اُن سے کہا کہ حدیث مبارک کی شرح میں نہیں کرسکتا کیونکہ ہے بہت بڑا کا ہے۔لیکن آپ نے پُر زور تا کیدفر مائی کہ شرح ضرور ہونی جا ہیے اور جواحادیث تریسٹھ سے تجاوز کر گئی ہیں ان کوشرح کے اندر نقل کرنا چاہیے۔آپ کےاشداصرار کی بناپر بند ہُ فقیرالی اللّٰہ ورسولہ، نے اپنے کم علمی

کے باوجود شرح کرنے کے لیے کوشش کی۔اور چونکہ یہ نبی اکرم مٹائیڈ کے جسم مبارک کی خوشبو کے متعلق فقہی احکام بھی ذکر کی خوشبو کے متعلق فقہی احکام بھی ذکر کر دیئے جائیں اور پرفیوم کے مسئلہ میں علیائے کرام کے فقاوا جات بھی نقل کیے جائیں تو یہ کام بھی میں نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا۔لیکن میں پھر بھی قارئین کرام سے عرض کرتا ہوں کہ میری کم علمی کی وجہ سے جھے سے کوئی غلطی ہوگئی ہوتو اصلاح کا دامن ہاتھ میں فقام کراصلاح فر مائے۔

عرض مصنف:

وورانِ تحریر بمجھ سے سہوا کوئی خلطی یا بھول ہوگئی ہوتو ہیں اپنے اُس رب کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں جس کی بخشش اور مغفرت کے کوئی حدنہیں کہ وہ میرے جملہ گناہ بنوسل مصطفیٰ مثلاً تیا ہوا نے اور میں قارئین فرما کر دین و دینا کی بھلائیاں عطاء فرمائے اور میں قارئین کرام سے مؤ دبانہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میری کسی قتم کی بھی غلطی پرمطلع ہوں تو بندہ نفقیر کوضر وراطلاع فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کواجر عظیم عطاء فرمائے۔ اوراس کو میرے لیے ذریعیہ نبائے۔

ابوالاحمرمحمد نعيم قادرى رضوى ''0335 1600053' (فاصل جامعة قادرية عالمية نيك آبادشريف مجرات)

### بسمر الله الرحمن الرحيمر

نی کریم منافقیم کی پیدائش اور مہک: امام مناوی فرماتے ہیں۔

و لمد کان نور محمد الله المحد المطلب کانت قریش کانت تفوح منه الرائحة المسکیة و کانت قریش یستسقون ببر کنه ویستنصرون به اذا اصابهم انهزام " جب محمد الله المرائح کانوراآپ الله الله کانوراآپ الله الله کانوراآپ کانورا

معواله: : ، مواهب الدنيه ، طهارة نسبه مَا النَّيْمُ ، ع ١ ، ص ١٢٠ ،

صدیث میں بیان کیا گیا کہ جب نبی اکرم مٹائیل کا نور آپ مٹائیل کے دادا مسلم مٹائیل کا نور آپ مٹائیل کے دادا مسرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عند کی پشت میں تھا تو ان سے مشک جیسی خوشبوآتی تھی دیکھیے کہ میرے مجوب مٹائیل کی مہک گئی زیادہ ہے، پھول جب تک نمودار نہ ہو اس کی مہک نہیں آتی ،عطر جب تک بندر ہے اپنی خوشبونہیں بھیرتا، لیکن میرے اس کی مہک نہیں آتی ،عطر جب تک بندر ہے اپنی خوشبونہیں بھیرتا، لیکن میرے

مجوب مَنْ الْحِيْمُ کی مہک تو دیکھوا بھی جلوہ نمائی بھی نہیں کی لیکن آپ منافیم کی خوشبومہک مہک کریہ بتارہی ہے کہ وہ باغ رسالت کا مہکتا ہوا پھول جس سے تمام کا مُنات کے محکث مہک رہے ہیں وہ نمودار ہونے والا ہے۔اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ قریش آپ منافیم کی ولادت سے قبل اپنے مصائب اور تکالیف میں آپ منافیم کی مرکت سے مدوحاصل کرتے تھے اور ان کی مصیبت کودور بھی کیا جا تا تھا۔

حضرت تمندرضي الله تعالى عنها فرماتي بي-

"لسمّا وضعت ولدى محمداً تَالَيُّا وضعته مكحولاً مدهوناً مسروراً مطيباً مختوناً قد شرح الله له صدراً وحمله جبريل فطاف به براً و بحراً وحفت به الملائكة عن يمينه و شماله، فراوا جبيناً و حاجباً يفوق حسناً و نوراً و ضياءً وعطراً" فراوا جبيناً و حاجباً يفوق حسناً و نوراً و ضياءً وعطراً" كرجب مين نے اپنے نورنظر محر طابع کوجم ديا تو آپ تَاليُّا سرمهاور تيل لگائے ہوئے تھے اور آپ طابع الحام نے تيل لگائے ہوئے تھے اور آپ طابع الحرائ عليه السلام نے آپ طابع خام کو تشرت جرئيل عليه السلام نے آپ طابع اور تش آپ طابع السلام نے دائيں بائيل کو تارون کا ديدار کيا جو دائيں بائيں سے تو انہوں نے ايل بيثانی اور قرشت آپ طابع الركا جو دائيں بائيل بادر قرش آپ عليه الركا جو دائيں بائيل عليہ الركا ورخش اور شرائی اور قرش آبر ووں كا ديدار كيا جو دائيں بائيل دورتی اور خشوم ہے رہی تھی۔

تخريج: (دُاكثر عاصم ابراهيم الكيالي الشارلي، مجموع لطيف أنسي في صيع المولد السوى القدسم ص ٢٨١، مودد العروس، امام ابن قيم الجوري، الوريه الرصويه پبلشنك كمپني، لاهور، پاكسنان، ٢٠١٥)

### مدیث نمبر 1:

اورایک دوسری روایت میں بیالفاظ آئے ہیں کہ

"قالت آمنة رضى الله تعالى عنها لمّا وضعته وضعته مكحولاً مدهو نامطيباً مختوناً ساجداً لله عزّ و جلّ رافعاً يديه الى السماء و وجهه يسطع نوراً فاحتمله جبريل ولقه فى ثوب من حرير من الجنة و طاف به مشارق الارض و مغاربها"

حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہیں نے اپنے نورنظر محمد خلافظ کوجنم دیا تو آپ خلافظ سرمہ اور تیل لگائے ہوئے تھے آپ خلافظ کے خشہ کا ختنہ کیا ہوا تھا، آپ خلافظ سے اعلی شم کی خوشہوآ رہی تھی اور آپ خلافظ کا ختنہ کیا ہوا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے بیدا ہوئے اور آپ خلافظ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے بیدا ہوئے اور آپ خلافظ کی بیشانی پرنور چک رہا تھا، پھر حضرت جریل علیہ السلام نے آپ خلافظ کو بیشانی پرنور چک رہا تھا، پھر حضرت جریل علیہ السلام نے آپ خلافظ کو مشرق و مفرا کی سیر کروائی۔

حواله: (ذاكتر عاصم ابراهيم الكيالي الشازلي، محموع لطيف أنسى في صيغ المولد النوى القدسي، ص ٢٩٤، مولد العروس، اضام ابن قيم المحوزي، النوريه الرضويه بلشك كمهني، لاهور، باكستان، ١٩٤٠.

### شرح:

ان دو احادیث میں بیان کیا گیا کہ جب آپ نافیل کی ولادت ہوئی تو آپ نافیل کی ولادت ہوئی تو آپ نافیل کی آنکھوں میں قدرتی طور مرمدنگا ہوا تھا اور آپ نافیل کے سرمبارک کے بالوں کو تیل لگا ہوا تھا۔

اور آپ نظیم تنہم فرماتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب وہ وقت آگیا ہے کے ظلمتیں اور اندھرے ختم ہو جا کیں مصائب کے بادل ہے جا کیں گے اور ہر طرف صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگئی، مصائب کے بادل ہے جا کیں گے اور ہر طرف صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگئی، اور آپ نظیم اسے عمرہ تنم کی خوشبوآری تھی کہ بیدہ ہو ہستی ہے جو گذرگی اور نجاست سے کوسول دور ہے بلکہ بیتو وہ ہستی پیدا ہوئی ہے جس سے ویران دل یا دالی سے مہک سے مہک اسے مہک اسے مہک اور آبام بوصری علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ جس جگہ نبی اکرم نظیم کی بیدا ہوئی وہ جن کے اور اہام بوصری علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ جس جگہ نبی اکرم نظیم کی اسے مہک انتھی مہد کا دور ہے جس میک انتھی مہک انتھی مہد کا دور ہے جس میں مہد کا دور ہے بین کہ جس جگہ نبی اکرم نظیم کی دور ہے مہد کی دور ہے مہد کی دور ہے کہ دور کی مہد کی مہد کر دور ہے ہوگی مہد کی دور ہے کہ دور کی دور ہے کہ دور کی مہد کی دور ہے مہد کی دور ہے کہ دور کی دور کی مہد کر دور ہے ہوگی دور کی دور ہے کہ دور کی دور ہے کہ دور کی دور کی دور کی دور ہے کہ دور کی دو

آبّانَ مَوْلِدُهُ عَنْ طِيْبِ عُنْصُرِهِ يَا طِيْبَ مُبُتّدًا مِنْهُ وَ مُخْتَبّم

حضور مَنْ الله کی جائے ولادت نے جسداقدس کی خوشبو ظاہر کی سبحان اللہ اے لوگوں دیکھوا جسنوں میں جائے ولادت اور مدفن دونوں کیسے پاک اور خوشبودار ہیں۔

كى نے كياخوب ترجمانی كى كه،

خوشبو سے پیاری پیاری کس کل کی آرہی ہے بادِ صبا سے کس کا مردہ سا رہی ہے ابر بہار کی سوچھڑکاؤ کر رہا ہے بادِ سحر خوشی میں چھے ہلا رہی ہے باد سحر خوشی میں چھے ہلا رہی ہے آمہ ہے کیا اس کی جس کا خدا ہے شیدا فوج نجوم کس کے ہمراہ آرہی ہے فوج نجوم کس کے ہمراہ آرہی ہے

ہر جا سے آواز آئی صل علی النبی کی حب نبی دلوں پر کیا رنگ لار ہی ہے ن

اورآبِ مَنْ الْقِيْمُ كَاخْتَنَهُ بِهِي كَيا بُواقِهَ الله ليك كه مِير المحبوب مَنْ الْقِيْمُ بِهِت شرم وحيا والا ہے تو مير ہے محبوب مَنْ الْقِيْمُ كَيْ شرم گاہ كوكوكى دوسرانه ديكھے جبيبا كه حضور مَنْ الْقِيْمُ نے خود فرمایا كه محبوب مِن جب بهمی میری شرم گاہ ہے كپڑا ہے جاتا تو فرضتے ميری شرم گاہ كو مُحماد سے تھے،

جب آپ مالی کی ربوبیت اور وحدت کا اعلان فرمایا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدت کا اعلان فرمایا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ مالی ہے اسی امتی "پڑھ رہے تھے کہا ہے میر سرب میری امت مجھے سونپ دے پتہ چلا کہ حضور منالی کی اعلانِ نبوت سے پہلے بھی نبی تھے کیونکہ امت مصرف نبی کی ہی ہوتی ہے، اور حضرت جریل علیہ السلام نے آپ منالی کی ایک ہوتی کو ایک جنتی کی رسی لیٹ کو ایک جنتی کی رسی لیٹ کرمشرق ومغرب کی سیر کرائی کہا ہے میر مے بوب اپن سلطنت کو د کھے لو، اور فرشنون کے جلول میں آپ منالی کی اے میر کرائی ۔ جس کا میں آپ منالی کی ایک میر کرائی ۔ جس کا میں اراجلوس نوری ہے اس کے اپنے انور کا عالم کیا ہوگا۔

مسی نے کیا خوب کہاہے کہ

بیشان ہے خدمت گاروں کی سردار کاعالم کیا ہوگا حدیث نمبر 2:

حضرت آمندرض الله تعالى عنها فرماتى بين كه كه جب نبى كريم مل ينهم كى پيدائش موئى تو "نظرت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا هو كالقمر ليلة البدر وريحه يسطع كالمسك الأذفر"
من ني كريم مَنْ فَيْمَ كَلْ طُرف ويكها تو آپ مَنْ فَيْمَ كا چرا چودهوي مات كيا ندى طرح چمك رہا تھا اور آپ مَنْ فَيْمَ كَيْ خُوشبوم شك سے اعلیٰ مقی۔

شرح:

اس حدیث میں نبی اکرم نافیظ کے چرے کو نورانیت اور حسن میں چودھویں رات کے چاند کیساتھ تشید دی گئی کہ حضور نافیظ کاحسن کتنا زیادہ تھا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نافیظ سے پہلے اور نہ بعض میں آپ نافیظ کی مثل دیکھا اورام المومنین حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالی عند فرماتی ہیں۔

"لَم يَصِفهُ وَاصِف إِلَّا شَبّهُ وَجههُ بِالقَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ"

حوالہ: (دلائل السوۃ باب الغول فيسا اونی یوسف علیہ السلام، ج ۱، ص ۱، ۱)

کہ جب بھی کوئی شخص نبی کریم نافیظ کے جسن کا تذکرہ کرتا تو آپ نافیظ کے جبرے کو چودھویں رات کے چاندے تشید دیتا تھا۔

چبرے کو چودھویں رات کے چاندے تشید دیتا تھا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال پر یلوی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا کہ۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال پر یلوی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا کہ۔

الله المرت الم المررصاحال بریون علیه الریمة بے میا ہوب ہم وہ مال حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں وہ کہ گمانِ نقص جہاں نہیں ایک کہ مقام یوں عمول خارسے دور ہے کہ دھوال نہیں اور کسی مقام یوں عرض کرتے ہیں کہ

خورشیدتھا کس زور پر کیا بڑھ کے چیکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں امام مناوی علیہ الرحمة نے ایک طویل حدیث کومنہ وہ آنقل کیا جس کا بچھ حصہ بیہ ہے کہ

"وعبقت الروائح الطيب بين العوالم الجبروتية، و تعطر الملأ الأعلى بعنبر لحظات اوقاته العظام"

تخريج: (دُاكثر عناصم ابراهيم الكيالي الشازلي، محموع لطيف أنسى في صيغ المولد النبوى القدسي، ص ١٥٠، مولد المناوى، امام و شيخ المناوى عليه الرحمة، النوريه الرضويه پبنشنك كمپنى، لاهور، پاكستان، ٢٥٠)

جس وفت نبی اکرم مَالِیْمَ کی ولا دت ہوئی تو عمدہ ترین خوشبویں عالم جبروت میں مہکئے گیس اور ملاء الاعلیٰ عنبر سے مہکنے لگا۔ بیث نمیم 3:

نی اکرم مظافیم کی قبیلہ بنی سعد میں آمداور قدرتی طور پرخوشبوؤں کے ساتھ استقبال: استقبال:

حضرت طيم سيد ريوض الله تعالى عنها قالت لما دخلت به الى وعن حليمة رضى الله تعالى عنها قالت لما دخلت به الى منزلى لم يبق منزل من منازل بنى سعد الا شممنا به ريح المسك والقيت محبته واعتقاد بركته فى قلوب الناس حتى أن احدهم كان اذا نزل به اذى فى جسده اخذ كفه نافي في خسده اخذ

#### سريعا وكذا اذا اعتل لهم بعير او شاة.

حواله: (امام يوسف بن اسماعيل النبهاني، متوفى ش<u>١٣٥،</u> جامع المعجرات، قسم ثابي، الماب الثالث ص، ١٩١، قديمي كتب خانه)

حضرت علیمہ سعد بیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نبی
اکرم مُن اللہ کے لے کراپ گھر میں داخل ہوئی تو بی سعد کے ہرگھر سے
ہم نے مشک جیسی خوشبوکوسونگھا، اورلوگوں کے دلوں میں نبی اکرم مُن ہیں ہوگیا۔
کی محبت اور آپ مُن ہی ہوگیا سے برکت کاعقیدہ (قدرتی طور پر) پختہ ہوگیا۔
یہاں تک کہ جب کس کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ حضور مُن اللہ کی کا رضی ہوتی تو وہ حضور مُن اللہ کی کا اور تکلیف والی جگہ پراس کورکھتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تکلیف جلدی سے دور ہو جاتی تھی۔ اور اگر اُن کے اُونٹ ما کریاں تکلیف جلدی سے دور ہو جاتی تھی۔ اور اگر اُن کے اُونٹ ما کریاں تکلیف زدہ ہوتیں تو وہ ایسا ہی کرتے تھے۔

## شرح:

بنوسعد میں حضور من الی کی آمد پر جوم بک ہر طرف بھیل گی وہ کسی آدی نے بیں لگائی تھی بلکہ قدرتی طور پر بنوسعد ہے بھوٹی تھی اور لوگوں کے دلوں میں خود بخو د حضور منافیظ کی محبت رہ بس گئے۔ یہ کون ہے؟ جوحضور منافیظ کی آمد پرخشبو کی بساکر نی اکرم کا استقابال کر دہا ہے یہ کون ہے؟ جوحضور منافیظ کی محبت لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر ہا ہے یہ کون ہے؟ جوحضور منافیظ کی محبت لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر رہا ہے یہ لوئ ہے العزت کی ہی ذات بابر کت ہے جولوگوں کو یہ بتلارہی ہے کہ جیسامحبوب اعلی ایسا استقبال بھی اعلیٰ نہ ایسا کسی کومجوب ملے گا اور نہ ہی اسلام کی کا استقبال کیا جائے گا۔

اور حضور مَلَافِيْنَ كَا بَحِينِ مِن بِي بِيارول كوصحت ياب كرنا "سبحان الله" المعقل

سیم اورا نے ذوق حق شناس تو ہی بتاجب میر ہے مجبوب مظافیر کے ہاتھ مبارک کی بجین میں بیشان ہے کہ اِس کے مس ہونے سے اللہ تعالی امراض کو دفع کررہا ہے تو جب یہ دستِ کرم اپنے جو بن اور عروج کو پہنچا ہوگا تو اس کی کیا شان ہی گی ؟؟؟

لَيْتَ يَدَكَ مَاسٌ وَجُهِى وَ صَدُرِى وَ نَقَى عَنْهُمَا مَا مِنْ الْإِثْمِ وَ الْغُبَارِ

یارسول الله منافیظ اکن آپ منافیظ کا دست کرم میرے چبرے اور سینے کومس کر جائے تا اور سینے کومس کر جائے تو ان سے تمام گناہ اور غبار صاف ہوجائے۔

حدیث تمبر 4:

وه زم ملائم مبكتا موا يحول:

حضرت ابوطالب ثى اكرم مَنْ النَّيْمُ كَ حَسن كِمَتَعَلَّقُ فَرِماتِ بِي -"فَإِذَا هُوَ فِى غَايَةِ السَّلِينِ وَطِيبِ الرَّائِعَةِ كَأَنَّهُ غُمِسَ فِى المِسكِ"

حواله: (منفاتیح الغیب (تفسیر کبیر، ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازی، دار الاحباء التراث العربی بیروت، ۱۹۲۰، تحت سورة الضحیٰ آیت: ۲، ج۴۲، ص۱۹۹)

کہ بن اکرم من فیلی کی جلد نہایت بی نرم تھی اور اُس کی مہک الی تھی جیسے کہ بن اکرم من فیلی کی جلد نہایت بی نرم تھی اور اُس کی مہک الی تھی جیسے کی آپ منافظ کوخوشبوے نہلایا گیا ہو۔

شرح:

حضور مَا الله تعالیٰ عنه حضور مَا الله تعالیٰ عنه عضور مَا الله تعالیٰ عنه فرمات الله تعالیٰ عنه فرمات الله علی الله تعالیٰ عنه فرمات این که میں نے ہرزم چیز کو چھوا محرجو ملائمت نبی کریم مَالِیٰ کُمُ ہاتھ مبارک کی تھی وہ کسی اور چیز میں نہ یا گی، اور بعض روایات میں اس طرح بھی آیا ہے کہ

آب سلایا کے ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ زم وطائم تصاور برف سے زیادہ محندے بھی

رسول الله مَنْ الله مِنْ ا

امام المحكمين مولا تانق على خال والدماجدا ما احدرضا خال بريلوى عليها الرحمة نى اكرم مَالِيَّةُ كے بالوں كے متعلق فرماتے ہيں۔

يماركوآب مَنْ الْمُعْمَرِ بِمِ الله وحوكر بلادية فورأا حجما بوجاتا"

... رَلَهُ: (اتوادِ جسمالِ مصطنى تَهُمَّا بمولانا نـقـى هـلـى خان و زاویه پیلشرزلاهود شـــــــــــــــــــــــ

حضرت محد بن سرين تا بعي عليه الرحمة فرمات بي \_

عَنُ ابْنِ سِيْرِيْنَ قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِي نَاكِيْمُ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَـلِ اَنَـسِ اَوْ مِنْ قِبَـلِ اَهُلِ اَنْسِ فَقَالَ لَآنُ تَكُونَ عِنْدِى صَعْرَقَمِنُهُ أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا"

تحريج: (محمد بن اسماعيل بخارى متوفيد ٢٥٦ هـ امام صحيح بخارى (الاهور ، مكتبه ر اصانیه) کتاب الوضوء باب الماد الذی یغسل به شعر الانسان، ج۱ ص ۹۱)

حضرت ابن سيرين سے مردى ہے كہ بيل نے عبيده كوكها جمارے ياس . حضور من الفيلى كال بين جن كوجم في حصرت الس سه ما حصرت الس کے گھروالوں سے حاصل کیا ہے عبیدہ نے کہاا گراُن بالوں میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہوتا تو مجھے وہ ونیا کی تمام چیز وں سے محبوب ہوتا۔ شانِ رحمت ہے کہ شانہ نہ جدا ہو دم بھر • سینہ جا کول یہ چھاس درجہ بیل پیارے گیسو

امام ابوعبدالله محد بن احد القرطبى عليه الرحمة فرمات بيل. "كانت شعرًات مِنْ شعر رَسُولِ اللهِ مَنْ فَعَر رَسُولِ اللهِ مَنْ فَعَرَاتُ مِنْ شَعْر رَسُولِ اللهِ مَنْ فَعَر

بُنِ الْوَلِيْدِ فَلَمْ يَشْهَد بِهَا قِتَالًا إِلَّا رُزِقَ النَّصُرُ"

رتخريج: (ابو عبدالله محمد بن الحمد، القرطبي، متوفي 141٪، الاعلام بما في دين النصاري من الفساد والاوهام واظهار محاسن اسلام، دار التراث العربي، القاهره، ص ٣٧١)

حضور مُنْ فَعْمُ کے بالوں میں سے پچھ بال حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنداس ٹو پی کو تعالیٰ کی ٹو پی میں مصحصرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنداس ٹو پی کو پہن کر ہرمیدان میں نکلتے تو اللہ تعالی ان کے مقدر میں اس ٹو پی کی وجہ سے فتح ککو دیتا۔

اوراعلى معزرت الم م احدرضا خال في كياخوب كهاكد

مثل ہو کوچہ بیاس پھول کا جمازا ان سے حور ہو عزر سارا ہوئے سارے کیسو بھون خوشہو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ

کیے پیولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو

کریگل کوچول کوس کا جماز ال اتارا) نفیب ہوا کہ مشک کی ی خوشبوآرہی ہے اور اے جنت کی حورد! ہمارے آقا مالی کا حالت توبیہ ہے کہ آپ مالی کے سارے اور اے جنت کی حورد! ہمارے آقا مالی کا حالت توبیہ ہے کہ آپ مالی کے سارے کے سارے کیسو ( رفیس ) خالعی عزر ہیں۔

اوراے میرے مولاتم نے اپنے محبوب مالی کے زلفوں کوکس باغ کے پھولوں سے بسایا ہے کہ جدھر جاتے ہیں الی سے بسایا ہے کہ جدھر جاتے ہیں تیری ڈات کی تم کو چہ و بازار مہک جاتے ہیں الی خوشبو دنیا کے کمی پھول سے نہیں ملتی یقیناتم نے کسی خاص پھولوں کے ساتھ اپنے خوشبو دنیا کے کسی پھولوں کے ساتھ اپنے

محبوب کے گیسوسنوارے ہیں۔

حدیث تمبر5:

نبى اكرم مَنَّ اللَّهِ كَيْمِ كَيْمِ مَنْ اللَّهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

"وقال أنس رضى الله تعالى عنه: شممت العطر كله فلم أشم نكهة أطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم"

حواله: (امام مبحمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفى ٤ ٥٩٥٠ ج ٢، الباب الثامر، ص ٢٠، مكتبه نعماتيه)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے تمام عطر سو تکھے لیکن رسول اللہ مظافیظ کی خوشبو سے اعلی وعمدہ خوشبو بھی نہ سوتھی۔ حدیث نمبر 6:

حواله: صحیح مسلم، کتباب الفضائل، باب طیب رائحة النبی تُلَاثِمُ ، حدیث: ٤ ٥ ، ٦ ، ج٢، ر ۲ ۲ ، مکتبه رحمانیه لاهون

حفرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندراوی بین که میں نے کوئی دیاج اور نہ کوئی رہیم ایسی چھوئی ہے جورسول الله مالی الله مالی جھولی ہے جورسول الله مالی جھول سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کوئی مشک وعنر ایسی نہیں سوتھی جو رسول الله مالی خوشبوسے زیادہ پاکیزہ ہو۔

### حدیث نمبر 7:

"قال أنس رضى الله تعالى عنه: كل ريح طيب قد شممت فما شممت قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل شيء لين قد مسست فما مسست شياً قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم"

جواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفي <u>١٥٥</u>٠، حما ع ابواب صفة حسده الشريف مُرَّافِيَرُم ج ٢، الباب التاسع عشر، ص ٨٦، مكتبه نعمانيه پشاور)

حضرت انس رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ ہراجھی خوشبوکو میں نے سوتھ کھالیکن رسول الله ما فیل کے خوشبو سے عمدہ خوشبو بھی نہ سوتھی ، اور ہر نرم چیز کو میں نے چھو الیکن رسول الله ما فیلی کے خشیلی سے زیادہ نرم کسی چیز کو نہ یا یا۔

## حديث تمبر8:

"حدثنا سليمان بن حرب ثنا عن حمّاد عن ثابت عن انس قال مامسست حريرا ولا ديباجا الين من كف النبى المنظم وَلا شمَمُ مُثُ رِيْحا قَطُ اَوْ عرُفًا قَطُ اَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ اَوْ عرُف النبى النبي النبي النبي النبي النبي النبي المنظم"

حواله: محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هـ امام صحیح بحاری (لاهور ، مکمه رحمانیه) کتاب المناقب، باب صفه النبی مُرافِیم، ۱ ص ۹۲۹ )

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ میں نے کوئی ریشم اور دیباج ایسانہیں چھوا جو نبی کریم مُلَاثِیْلُم کی مِقیلی سے زیادہ زم ہو اور میں نے کوئی خوشبونہ سوتھی جو نبی کریم مَثَّاثِیْم کی خوشبوے زیادہ عمدہ ہو۔

شرح

ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ احدین عبد الفتاح فرماتے ہیں کہ "فالبد اطب من الحسك و الجلد البن من الحرير والملمس ابر حمن الناج"

حواله: (احمد بن عبد الفتاح، شمائل الرسول مَلَّاقِمُ ، المعائدة الثانية، ج١، ص١٩ ، دار القمة سكندرية)

کے حضور من النی کا ہاتھ مشک سے زیادہ خوشبودارادرجلدریشم سے زیادہ نرم اور جنب کوئی آپ من النی کو چھوتا تو اس کو آپ من النی کی جلد برف سے زیادہ خصندی محسوس ہوتی۔ زیادہ خصندی محسوس ہوتی۔

ان احادیث میں بیان ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر شم کا عطر سونگھالیکن جومہک حضور ملائیل کی آئی ایسی مہک نہ سونگھی کیونکہ بید دنیا کے عطر سی عطار نے تیار کیے ہوں گے لیکن جوخوشبو میرے محبوب مظافیل سے آتی تھی وہ کسی عطار نے نہیں بنائی تھی بلکہ وہ اُس ذات نے آپ ملائیل کے جسم اقدس میں رکھی جس نے پھول اور کلیوں کومہکایا ہے اور ایسی خوشبو کہاں سے ملتی ؟ کیونکہ جس طرح میر مے بوب ملائیل کی کوئی مشل نہیں اسی طرح آپ ملائیل کی مہک کی بھی کوئی مشل نہیں۔

ام کی کوئی مشل نہیں اسی طرح آپ ملائیل کی مہک کی بھی کوئی مشل نہیں۔

انہیں کی ہو ما ہے سمن ہے انہیں کا جلو ہ چین چین ہے انہیں کی جاتھ کی گئیل ہے انہیں کی جاتھ کی گئیل ہے انہیں کی رکھت گلاب میں ہے انہیں کی رکھت گلاب میں ہے انہیں کی رکھت گلاب میں ہے

# عنر کی تعریف:

ملاعلى قارى خفى عليه الرحمة عبر اور مشك كي تعريف يوس كرتے بيل.
"عنبوا هو شيء لفظه البحر أي رمي به ويقال إنه روث دابة من دواب البحر ولا يصح وأصول الطيب خمسة أصناف المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران"

حواله: (شرح شماء، ملاعلى قبارى، القسم الاقل في تعظيم العلى الاعلى حل وعز، الباب الثابي في تكميل الله تعالى له المحاسن عَلقاً و عُلقاً، فصل و اما نظافة حسمه و طيبه، ج١، ص١٦٥)

عنبروہ چیز ہے جس کوسمندر پھینکا اور رہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبر سمندری جانوروں کے گوبر کو کہا جاتا ہے۔ لیکن رہ بات درست نہیں، اور اصل خوشہوئیں پانچ ہیں۔ا۔مثک،۲۔کا فور،۳۔عود،۴۔عنبر،۵۔زعفران۔مثک کی تعریف:

اورم التحريف كرت موك ملاعلى قارى فرمات بيل.
"والمسك ما خرج من الظباء بعد بلوع النهاية في النضج وغزلان المسك نوع خاص من الظباء"

حواله: (شرح شفاه ملاعلى قارى، القسم الاوّل في تعظيم العلى الاعلى جل و عز ، الباب الشانى في تعظيم العلى الاعلى جل و عز ، الباب الشانى في تكميل الله تعالى له المحاسن خَلقاً و خُلقاً، فصل و اما نظافة جسمه و طيبه، ح١، ص ١٦٥، ٢٦٦، بتصرف)

اور جو ہرن سے مکمل طور پر پکنے کے بعد خارج ہوتا ہے اس کومشک کہتے
ہیں،اور' غزلانِ مشک' ہرن کی ایک خاص سے پیدا ہوتی ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہلسنت نبی کریم مظافظ کے جسم مبارک کی ملائمت اور مہک کا
تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ

سرتا بقدم ہے تنِ سلطانِ زمن کھول لب کھول، دہن کھول، ذقن کھول، بدن کھول

کہ تاجدارِ زمانہ حبیب بگانہ مُلَاثِیَّا سرانور سے لے کر قدم مبارک تک پھول (لطافت والے) ہیں ہونٹ، منہ بھوڑی اور ساراجسم اقدس پھول کی طرح نرم وملائم اورمہکتا ہے۔

حدیث نمبر9:

"قال معاذ بن جبل رضى الله تعالىٰ عنه: كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدن منى فدنوت منه . فمما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم"

حواله جات: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفي 100، جما ع ابواب صعة جمعده الشريف مُحالِيم عند ٢ ، الباب التاسع عشر، ص ٨٧، مكتبه بعمانيه بشاور،

المام بوسف بس اسماعیل البهانی، متوفی ۱۳۵۰ معامع المعجزات، الفسم الثالث، الباب الثانی عشر، م ۲۸۸ ، قدیمی کتب محانه،

الإنال مسالص الكبري ج ١٠ باب في عرقه الشريف، ص ١٦٦ رحمانيه)

حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه فرمات بین که بین رسول الله طاقی که مین رسول الله طاقی که مین رسول الله طاقی که میر عنه مین رسول الله طاقی که میر معاذین جبل جا کوتو بین آپ طاقی کے قریب ہوگیا (یہاں تک که حضرت معاذین جبل نے نبی آکرم طاقی کے جسم کی خوشبوکوسونکھاتو فرمایا) پس میں نے کوئی مشک اور عزبہیں سوتھی جورسول الله طاقی کی خوشبوسے عمدہ ہو۔

شرح:

ال حدیث میں حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم مُلِیُوْم ہے قرب
بیان کیا گیا کہ حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور مُلِیُوْم کے کتنے قربی اور جان
نارصحابی سے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مُلِیُوْم کوفر مایا کہ اے احمہ
قریب ہوجا وَاے محمد قریب ہوجا وَاور حضور مَلِیُوْم حضرت معاذبین جبل رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کوفر ما رہے ہیں کہ قریب ہوجا وَ"سجان اللہ" اور ایک روایت میں آتا ہے کہ
حضرت معاذبین جبل نے فر مایا کہ جب میں نبی کریم مُلِیُوم کے قریب ہوا تو میرا منہ
مناز میں جبل نے فر مایا کہ جب میں نبی کریم مُلِیُوم کے قریب ہوا تو میرا منہ
آپ مُلِیْم کی میر نبوت کولگ رہا تھا تو مجھے آپ مُلِیْم کی میر نبوت سے مشک وعبر سے
اعلیٰ خوشبوسو تھے کوملی۔

تخريج: (شرح شفاء، ملاً على قارى، القسم الاوّل في تعظيم العلى الاعلى الاعلى جل و عز، البياب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خُلقاً وخُلقاً، فصل و اما خلافة جسمه و طيبه، ج١، ص ١٦٧٠)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخال کیاخوب ترجمانی کرتے ہیں۔

بوسہ محمد اصحاب وہ مہر سامی
وہ شانۂ چپ میں اُس کی عبر فامی
بید طرفہ کہ ہے کعہۂ جان و دل میں
سنگ اسود نصیب رکن شامی

مديث نمبر10:

قبال وائبل بن حجر رضى الله تعالىٰ عنه: لقد كنت أصافح . النبى صبلى الله عليه وسلم أو يمس جلدى جلده فأتعرفه

Marfat.com

#### بعد في يدى فإنه لأطيب رائحة من المسك.

تخريج: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفي <u>٥٥ هـ،</u> حما ع ابواب صفة حسده الشريف مُوَافِيًّ ج ٢، الباب التاسع عشر، ص ٨٦، مكتبه نعمانيه بشاور)

حضرت واکل بن جمر رضی الله تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم خلافی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میراجسم آپ خلافی کے ساتھ مسافحہ کرتا یا بھی میراجسم آپ خلافی کے ساتھ مس ہوتا تو مجھے بعد میں ایسا لگتا تھا کہ میں نے مشک کی خوشبولگائی ہے۔ حدیث نمبر 11:

عن انس رضى الله تعالى عنه قال كنا نعرف رسول الله تَلْقُلُمُ اذا اقبل بطيب ريحه.

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور مُلَّمُمُمُمُ اللہ تعالیٰ عند ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور مُلَّمُمُمُمُمُ اللہ مُلَّامُمُمُمُ کی خوشبو کی وجہ سے جان جائے (کہ آپ مُلَّمُمُمُمُ کی خوشبو کی وجہ سے جان جائے (کہ آپ مُلَّمُمُمُمُ کَا مُنْمُمُمُمُ کَا مُنْمُرِیفُ لارہے ہیں)۔

تخريج: (ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوى متوفي 17 ع ه، شرح السنة للبغوى باب الطيب ريحه المعلم، ج17 ، ص 777،

العصالص الكبرى ج ١، باب الآية في عرقه الشريف تَكُلُّمُ عمل ١١، رحمانيه)

### مديث نمبر 12:

"عن ابراهيم النخعى رضى الله تعالى عنه قال كان رسول المنظيم يعرف بالليل بريح الطيب"

تخریج: (امام بوسف بن اسماعیل النبهائی، متوفی ۱۳۵۰ حامع المعجرات، القسم الثالث، الماب الثانی عشر، ص۸۸ ک، قدیمی کتب عاته،

المنالع الكبري ج ١، باب الآية في عرقه الشريف والما ١١٥ (رحمانيه)

حضرت ابراهیم نخعی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله مَالَّيْتِمْ رات کو پاکیزہ خوشبو کے ساتھ بہجانے جاتے تھے۔

شرح:

ان دونول حدیثول میں سے ایک میں بید بیان ہوا کہ جب حضور مناتیق ہماری طرف آتے تو ہم آپ مناتی کو آپ مناتی کی مہک کی دجہ سے پہنچان لیتے کہ حضور مناتی تھریف لا رہے ہیں اور دوسری حدیث میں بیہ کہ جب رات کے وقت حضور مناتی ہماری طرف آتے تو ہم آپ مناتی کی مہک کی دجہ سے جان لیتے کہ بی اگرم مناتی ہماری طرف آتے تو ہم آپ مناتی کی مہک کی دجہ سے جان لیتے کہ بی اگرم مناتی ہم آپ مناتی کی مہک کی دجہ سے جان لیتے کہ بی اگرم مناتی ہم آتے ہیں۔

لیعنی دن کے وقت صحابہ کرام کی توجہ کسی اور طرف ہوتی تو نبی اکرم مظافیظ کی مہدک ان کی توجہ حضور مظافیظ کی طرف کروادیتی کہ اُٹھونبی اکرم مظافیظ کی تشریف آوری ہورہی ہے باادب کھڑے ہوجاؤیا رات کی تاریکی کی وجہ سے صحابہ کرم رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم مظافیظ کی آمد پرواقف نہ ہوتے تو وہ حضور مظافیظ کی مہدسے جان لیتے کہ آمد پرواقف نہ ہوتے تو وہ حضور مظافیظ کی مہدسے جان لیتے کہ آمد پرواقف نہ ہوتے تو وہ حضور مظافیظ کے ادب میں کھڑے ہو صاحتے ہے۔

اوردات کے دفت بھی آپ مکا فیا کی مہک بھر جاتی تا کہ دات کی رانی کا بودا یہ نہ کہے کہ میں دات کو خوشبو بھیرتا ہوں تو ہے کوئی جھے جیسا؟ تو حضور مالینی کو یہ بھی خوبی عطا کی گئی کہ کوئی بھی حضور مالینی کی کھٹے تا اور دفعت کو بیس پہنچ سکا۔

وہ خدا نے ہے دشہ جھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا

### حدیث تمبر 13:

حفرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ میں نے دی سال تک حبیب اکرم مُلَا اُلِیْ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل کیا اور ہرسم کے عطر سو نگھے اور ان کی خوشبو وک کا ان کی خوشبو وک کا ان اندازہ لگایا لیکن نبی اکرم مُلَا اِلَیْ کی نگہت اقدی اور طیب ان کی خوشبو وک کا انجھی طرح اندازہ لگایا لیکن نبی اکرم مُلَا اِلَیْ کی نگہت اقدی اور طیب رتے اور جسد اطہر سے پھوٹے والی خوشبو اور مہک بالکل نرالی تھی ( لیعنی دنیا کے مشک و عنبرہ غیرہ کا اس کے ساتھ کوئی موازنہ بی نہیں تھا )۔

درال زمیس که نسیم وزوطر و کیار چه جائے دم زدن ناقبهائے تا تاریست

حواله: (عبد الرحمن ابن حوزى، الوفا باحوال المصطفى فلاين ممترجم علامه مفتى محمد اشرف سيالوى عليه الرحمة، حامد ايد كمينى (فريد بكستال) لاهور ٢٠٠٢، ص٤٤)

شرح:

اس حدیث اور ندکورہ بالا احادیث کی شرح میں چندا توال ائمہ کرام نقل کیے جاتے ہیں۔

أمام اسحاق بن رام وبدرهمة الله تعالى فرمات بي-

أن هدفه الرائحة الطيبة كانت رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طيب.

اسحاق بن راهو بدرهمة الله تغالى عليه ارشاد فرمات بي كه بديا كيزه خوشبو بذات خود رسول الله مَنْ فَيْلِمُ (كے جسم اطهر) كى تقى نه كه كو كى خوشبولگانے بذات خود رسول الله مَنْ فِيْلِمُ (كے جسم اطهر) كى تقى نه كه كو كى خوشبولگانے

\_\_\_

تخريج: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفي <u>٩٥٤</u>ه، حما ع ع ابواب صفة حسده الشريف مَثَّاثِيمُ ج ٢، الباب التاسع عشر، ص٨٨، مكتبه نعمانيه پشاور)

#### Marfat.com

امام نو وی علیدالرحمة فرماتے ہیں۔

وهذا مما أكرمه الله تعالى به قالوا: وكانت الريح الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم وإن لم يمس طيبا ومع هذا كان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحى ومجالسة المسلمين"

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفي <u>۴ ٥ ٥</u>٥، جماع ابواب صفة حسده الشريف مُلَاثِرًا ج ٢، الباب التاسع عشر، ص٨٨، مكتبه نعمانيه پشاور،

السي مُكَاتِعتي بن سبطان محمد الملاعلي قاري حنفي متوفي <u>١٠١٤ ه، مرفاة شرح مشكوة، باب اسما. والمؤرّ</u>ر من من المعلم السي مُكَاتِّرُ عِمْ عَمْ مسلسل ٣٧٠٣)

امام نوقی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ (آپ منافیظ کے جسم سے خوشبو
آنا) اُن چیزوں مین سے ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ منافیظ کو
عزت دی ہے اگر آپ منافیظ خوشبو کو استعال نہ بھی کرتے تو بھی
آپ منافیظ خوشبو آتی لیکن اکثر اوقات میں آپ منافیظ خوشبو کو استعال
فرماتے تاکہ آپ منافیظ کی خوشبو اور زیادہ ہوجائے کیونکہ آپ منافیظ فرشتوں سے ملتے آپ منافیظ پر وی کا نزول ہوتا اور اس لیے بھی کہ آپ مسلمانوں میں بیٹھتے تھے۔

شے عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

حضور ملافيا كى مبارك صفات ميس سايك بيهى ك بغيرخوشبو كاستعال

"كان رسولى الله تَالِيَّةً طيباً من غير طيب و لكنه كان يتطيب و يتعطر توكيداً لرائحة و زيادة في اذكاء"

حواله: (الاتحافات الربانيه لدومي، ص٢٦٣)

حضور مَنْ تَعِیْمُ کا جسم شریف خوشبو کے استعال کے بغیر بھی مہکتا تھالیکن حضور مَنْ تَعَیْرُ کمی مہکتا تھالیکن حضور مَنْ تَعْیُمُ اس کے باوجود یا کیزگ و نظافت میں اضافہ کے لیے خوشبو استعال فرما لیتے تھے۔

شیح ابراهیم بیجوری علیه الرحمة فرماتے ہیں۔

"و قد كان الله طيب الرائحة و ان لم يمس طيباً كما جاء ذلك في الاخبار الصحيحة لكنه كان يستعمل الطيب زيادة في طيب الرائحة"

حواله: (شرح شمائل ترمذي، ص٢٧٨)

احادیث سیحہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ حضور مُنَافِیْلُم کے جسم مبارک سے خوشبو کی مہارک سے خوشبو کی مہلک بغیر خوشبو کے آتی تھی۔لیکن آپ مُنافِیْلُم خوشبو کا استعال خوشبو میں اضافی کے لیے کرتے تھے۔

یا آپ من الجیم اس لیے خوشبوکو استعال فرماتے تا کہ میری امت پراس کی خلت طاہر ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ خوشبو لگانا میری سنت ہے۔ حالانکہ آپ منافیظ کو خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آپ منافیظ کا جسم تو بطور مجزہ ہر وقت مہکار ہتا تھا جیسا کہ ماقبل ذکر کیا گیا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ خوشبووں کو جومقام

ومرتبه ملاوہ نبی اکرم مُنافِیَّا کے ان کواستعال کرنے کی وجہ سے ہی ملا۔ ابولاحمہ غفرلہ'' حدیث نمبر 14:

"روى ابن مردويه عن أنس رضى الله تعالىٰ عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسرى به ريحه ريح عروس واطيب من ريح عروس"

ا حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفيدي و و مداع ابواب صفة حسده الشريف مُلَاثِمُ ع ٢، الباب التاسع عشر، ص ٨٨، مكتبه نعمانيه پشاور)

امام ابن مردوبی علید الرحمة حضرت انس رضی الله تعالی سے روایت کرتے بیل کہ جب نبی کریم مظافیح معراج کرائی محی تو آپ مظافیح کی خوشبور ابنوں کی خوشبور سے عمرہ ہوگی۔

### شرح:

نی اکرم نافظ کے جسم کی مہک آپ نافظ کے معراج کرنے سے پہلے بھی عمده اوراعلیٰ تھی جیسا کہ حفرت آمندرضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ماقبل گزری کہ 'جب آپ نافظ کی جیسا کہ حفرت آمندرضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ماقبل گزری کہ 'جب آپ نافظ کی پیدائش ہوئی تو آپ نافظ سے کمتوری سے پاکیزہ خوشبوآربی تھی اور جوحفرت الس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پرفر مایا اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نافظ کے جسم کی مہک میں مزید اضافہ کیا گیا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب، ابوالاحم غفرل'

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی معراج کی رات جو قدرتی طور پرخوشبو آری تفی اس کاذکر یوں فرماتے ہیں کہ رہن کی خوشبو ہے مست کیڑ ہے ہم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکیس جوا ڈر ہا تھا غزال نا فے بسار ہے تھے براق کے تقاش کم کے صدیقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہلئے گلبن ، لہلئے گلشن ہرے بھر لے لہلہا رہے تھے مہلئے گلبن ، لہلئے گلشن ہرے بھر لہلہا رہے تھے کہ معراج کی مدات کعبہ معظمہ کے خوشبودار غلاف سے بارنسیم بڑی چالا کی کے ماتھ کھیل کود کر کے خوشبو پڑرارہی تھی اور خوشبو میں بسا ہوا غلاف کعبہ وجد میں جھوم رہا تھا اور حضور مثالی کے مران اپنی تھلیاں بھر بھر کر لے جا تھا اور حضور مثالی کی وجہ سے اتنی خوشبو بھیل گئی کہ ہمران اپنی تھلیاں بھر بھر کر لے جا رہی تھی جن کہتا ہوں یقینا ہے تمام تر سخاوتیں خود حضور خالی کے ذات مبارک ہی کر رہے جا۔

اور حضور من النظام کی سواری (براق) کے کھر ول کے نشانات پر جان نار کروں کہ
اس نے ایسے ایسے پھول کھلائے کہ تمام راستے میں سرخ گلاب کے پھول مہک رہے
تنے باغات سر سبز اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی کہ ایسی بہار پہلے سوائے شپ
ولا دت مصطفیٰ من النظام کے بھی نہ آئی تھی اور بعد میں آنے کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا۔
میں نے کیا خوب کہا کہ

کہت ورنگ ونو رکا عالم ذرے درکا عالم کر ہے میں طور کا عالم کیا بتا کو ں بیال سے باہر ہے دیا حضو رکا عالم دیا جم کی حضو رکا عالم دیا جم کی حضو رکا عالم (مَنْ اَنْ اَلَٰمُنْ اِلَٰمَا)

## حدیث نمبر 15:

حضورا کرم منافید کے دہن العاب دہن کی مہک مبارکہ علامہ قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمة نے شفاشریف میں نقل کیا:

واتى بدلومن ماء زمزم فمج فيه فصار اطيب من المسك.

آپ منافیظ کے پاس زمزم کے پانی کا ایک ڈول لایا گیا تو آپ منافیظ نے اس میں کلی مبارک فر مائی بس وہ منتک ہے بھی زیادہ خوشبودار ہوگیا۔

تخریج: (القاضی ابو الفضل عیاض مالکی علیه الرحمة، متوفی علیه الشفا بتعریف حقوق مصطفی، ص ۲۰۹، الشفا بتعریف حقوق مصطفی، ص ۲۰۹، مکتبه شان اسلام محله جنگی پشاون .

## حدیث نمبر 16:

عن وائبل بن حجر رضى الله تعالى قال اتى النبى مَنْ الله بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم صب فى البئر او قال ثم مج فى البئر ففاح منها مثل رائحة المسك.

حواله: (امام يوسف بن اسساعيل النبهاني، منوفي ش<u>١٣٥</u>ه حامع المعجزات، القسم الثالث، الباب الثاني عشر ص ٤٨٤، قديمي كتب خانه،

الباب المتوفى £ ٩٥، محسمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفى £ ٩٥، ح ٢، الباب الثامن، ص ٣، مكتبه نعماتيه)

حضرت وائل بن حجر رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله منافیا کی ضدمت میں ایک ڈول ایل میں بانی تھا آپ منافی کے ڈول سے ضدمت میں ایک ڈول ایا گیا جس میں بانی تھا آپ منافی کے ڈول سے سیجھ بانی بیا پھراس ڈول کو کنویں میں ڈال دیا یا فرما یا کہ آپ منافی کے سیوری جیسی خوشبوآ نے گئی۔
کنویں میں کلی فرمائی تو کنویں سے کستوری جیسی خوشبوآ نے گئی۔

شرح:

ان دوحدیثوں میں ایک میں صرف پانی کے ڈول کا ذکر ہے اور دوسری میں زم زم کے بانی کے ڈول کا ذکر ہے اور دوسری میں زم زم کے بانی کے ڈول کا ذکر کہ ہوسکتا ہے کہ دو واقعات دو مختلف مقامات وقوع پذیر ہوئے ہوں۔

امام محمر بن يوسف الصالحى اى طرف اشاره كرتے ہوئے قرباتے ہيں۔ "أتى بدلو فتوضاً منه فتمضمض ومج مسكا أو اطيب من المسك"

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفى ؟ ٥٩ه، ج٢، الباب الثامن، ص٣٠، مكتبه نعمانيه)

آپ خالی کے باس ایک ڈول لایا گیا تو آپ خالی نے اس میں کلی فرمائی تو اس میں کلی مرائی تو اس میں کلی سے بھی عمدہ خوشبوم میکنے گئی۔

عام آدمی کے منہ سے تھوک یا کوئی اور چزکسی کھانے میں فلطی سے بھی مرکم جائے تو لوگ اُس کھانے کو بھی پندنہیں کرتے لیکن نبی اکرم خالی نے جان ہو جو کر اور سب کے سامنے کنوؤں میں کلی فرمائی پھر بھی ہر کمی شخص نے اس کے بانی کو پیند کو اور سب کے سامنے کنوؤں میں کلی فرمائی پھر بھی ہر کمی شخص نے اس کے بانی کو پیند کیا۔ بلکہ ایک روایت میں سیمی آیا ہے کہ حضور خالی نے کروں نے کویں میں کلی فرمائی تو وہ میٹھا ہوگی اور لوگ اُس کا پانی پہلے کرواہ ہے کی وجہ سے نہ ہے تھے لیکن فرمائی تو وہ میٹھا ہوگی اور لوگ اُس کا پانی پہلے کرواہ ہے کی وجہ سے نہ ہے تھے لیکن جب آ ب خالی اُس کی وجہ سے نہ بیا مرمائی تو اس کو پینا جب آب خالی اُس کی وجہ سے اِس میں مشماس پیدا ہوگی تو اس کو پینا شروع کردیا۔

جس کے پانی سے شاداب جان وجتاں اس دہن کی طراوت پیلا کھوں سلام

Marfat.com

#### جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں ہے اس زلال حلاوت پیلا کھوں سلام اس زلال حلاوت پیلا کھوں سلام

#### حدیث تمبر 17:

"وقالت عميرة بنت سمعود الأنصارية رضى الله تعالى عنها: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأخواتى وهن خمس فوجدنا يأكل قديدا فمضغ لهن قديسة ثم ناولنى القديدة فقسمتها بينهن. وفمضغت كل واحدة قطعة فلقين الله وما وجد لأفواههن خلوف."

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفيدي و و و و المتوفيدي و و و و مما ع ابواب صفة حسده الشريف مُوافِيًّ ج ٢، الباب الثامن، ص ٢٦، مكتبه نعمانيه پشاور)

حضرت عمیرہ بنت سمعو درضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میری
پائی ہمینیں رسول اللہ علیٰ کے پاس آئیں آپ علیٰ اس وقت قدید
تاول فرمارہ عنے تو آپ علیٰ آپ عربی بہنوں کے لیے قدید (ایک
عربی کھانا) چہایا (یعنی اپ مندیں چہایا) اور پھر مجھے دیا تو میں نے اُن
کو بانٹ کر دیا اُن میں سے ہرایک نے وہ حصہ کھالیا تو میری اُن بہنوں
کے منہ سے آخری وم تک بدیونہ آئی (یعنی آخری وم تک اُن کے منہ
حضور علیٰ کے منہ سے آخری وم تک بدیونہ آئی (یعنی آخری وم تک اُن کے منہ
حضور علیٰ کے منہ سے آخری وم تک بدیونہ آئی (یعنی آخری وم تک اُن کے منہ
حضور علیٰ کے منہ سے آخری وم تک بدیونہ آئی (یعنی آخری وم تک اُن کے منہ

## شرح:

ال مدیث میں بیان ہوا کہ حضور ظافی نے لڑکیوں کو جب قدید چبا کر دیا تو انہوں نے اس قدید کو کھالیا تو اس کی برکت بیہوئی کہان لڑکیوں کے منہ آخری دم تک

﴿ اَلْنَبِی الْمُعَطِّومَ الْمُعَطِّومَ الْمُعَظِّومَ الْمُعَظِّومِ الْمُعْظِومِ اللَّهِ الْمُعَظِّومِ اللَّهِ الْمُعَظِّومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ال

مہکتے رہے۔

حضورا كرم مَنَّ عَيْنِهِم كالعابِ دمن:

یے حضور منگانی کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ جس منہ میں چلا جائے وہ مہکتا ہی رہتا ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک بد زبان عورت تھی ایک دفعہ حضور من ایک فرمار ہے تھے یہ حضور من ایک فرمار ہے تھے یہ عورت آپ من ایک نے اس کو کھانا عورت آپ من ایک نے اس کو کھانا دے دیا تو وہ بولی نہیں میں تو وہ کھا وک گی جو آپ من ایک فرمارک میں ہے تو حضور دے دیا تو وہ بولی نہیں میں تو وہ کھا وک گی جو آپ من ایک فرمارک میں ہے تو حضور ذات نے تو بھی کسی سائل کو'نن نہیں فرمائی آپ من ایک فرمانے اپنے منہ سے کھانا تکالا اور اس عورت کود ہے دیا صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلے مدینہ میں اس عورت سے زیادہ بد زبان کوئی نہ تھا لیکن جب حضور من فرمائی آپ کھا یہ دینہ میں اس عورت کے منہ منہ کی ایک تو کہا تا اس عورت کے منہ میں گیا تو وہ مدینہ میں سب سے زیادہ حیاء وائی ہوگئی۔

خواله: (المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب الطراني المتوفى ٢٦٠، باب الصاد، ابو -عبد الرحيم خالد بن ابيّ، ج٨، ص٢٣١، حديث نمبر:7903)

اورحضور طَلَيْمَ كَالعاب دئن وہ ہے كہ علامہ سعد الدين تفتاز انى عليہ الرحمة شارح عقا كذسفى فرماتے ہيں۔ كہ مجھے دورانِ طالب علمى سبق ياونہ ہوتا تھاليكن ہيں ہر وفت محنت كرتار ہتا تھا اور سبق ياد كرتار ہتا ليكن جب اُستاد صاحب كے سامنے جاتا تو سب بجھ بھول جاتا ايك دن خواب ميں مير ہے مقدر جاگ اُتھے اور حضور مَلَا يُمَيِّمُ تَر سِف لَا اَسْحُ اور حضور مَلَا يُمَيِّمُ اِبنالعابِ دئن ڈالا، جنب علامہ سعد الدين تفتاز انى عليہ الرحمة كے منہ ميں جاتا ہے تو آپ كے زبان كى بندش ختم ہوجاتی ہے اوراس زبان عليہ الرحمة كے منہ ميں جاتا ہے تو آپ كے زبان كى بندش ختم ہوجاتی ہے اوراس زبان

سے ایسے ایسے علمی نکات نکلتے ہیں کہ جوعلامہ سعد الدین تفتاز انی نے کسی سے اور پڑھے بھی نہیں اور ضبح کو آپ کے اُستاد بھی فرماتے ہیں اے سعد الدین تو کل والا سعد الدین نہیں ہے اسی لعاب دہن نے آپ علیہ الرحمة کو وقت کا علامہ بنا دیا کہ تمام علاء آپ غلیہ الرحمة کی علمی برتری کا اعتراف کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ علاء آپ غلیہ الرحمة کی علمی برتری کا اعتراف کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں۔ حدیث نم بر 18:

"و قال عتبة بن فرقد رضى الله تعالى عنه اصابنى الم فجئته فتفل في يديه و مسح ظهرى و بطنى فذهب الالم و لازمنى ربح اطيب من المسك"

حواله: (احمد بن حسين بن على بن الخطيب، متوق<u>ى ١٨٠</u>٠، وسيلة الاسلام بالبني عليه الصلوة والسلام، دار الغرب الاسلامي بيروت، <u>١٠٤١ه-١٩٨٤، ج١، ص١٣٢، )</u>

حضرت عتب بن فرقد فرمات میں مجھے تکلیف ہوئی تو میں نبی کریم منافیظ کی خدمت میں آیا تو آپ منافیظ نے اپنے ہاتھ مبارک پر اپنالعاب وہن لاال کرمیرے پیٹ اور پشت پر پھیرا تو میری تکلیف دور ہوگئ اور اُسی دن سے مجھ سے مشک سے اعلیٰ خوشبوآنے لگ پڑی۔ حدیث نمبر 19:

عن أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد قالت كنت عند عتبة أربع نسوة منا منا امرأة الا وهي تجتهد في الطيب لتكون اطيب من صاحبتها وما يمس عتبة الطيب وهو أطيب ريحا منا وكان ألى خرج ألى الناس قالوا ما شممنا ريحا أطيب ريحا من من ريح عتبة فقلنا له في ذلك قال أخذني الشرى على

عهدرسول الله تَالِيمُ فشكوت ذلك اليه فامرنى ان اتجردفتجردت وقعدت بين يديه والقيت ثوبي على فرجى فنفث في يده ثم وضع يده على ظهرى وبطنى فعبق بي هذا الطيب من يومئيذ.

تخریج: (امام یوسف بن اسماعیل النبهانی، حامع المعجزات، فصل ثانی ص ۲۱۵، قدیمی کتب خانه)

حضرت أم عاصم رضى الله تعالى عنها حضرت عتبه بن فرقد رضى الله تعالى عنه کی زوجہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم حضرت عتبہ کی حیار ہیویاں تحصیں ہم میں سے ہرایک دوسری سے عمدہ خوشبولگانے کی کوشش کرتی کیکن جوخوشبو ہمیں عتبہ ہے آتی تھی وہ جاری خوشبو ہے گئی گنا بہتر تھی حضرت عنبہ جب بھی لوگوں کے پاس سے گزرتے تولوہ کہتے کہ ہم نے عنبه جيسى خوشبوآج تكنبيل سوتكهى - ہم نے حضرت عتبدرضي الله تعالى عندسے اس کا سبب یو جھا تو فرمایا کہ حضور مَالْقُتُمْ کے زمانہ میں میرے جسم پر پھنسیاں ظاہر ہو کیں۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنی بیاری كى شكايت كى آپ مَنْ يَعْلَمُ نے جھے جسم نگا كرنے كا تھم ديا ميں نے كيڑے أتاردية ادرا بناسر چھيا كرآپ نافظ كےسامنے بيھ كيا۔ آپ نافظ نے اینے دست اقدی پر اپنالعابد ہن لگا کرمیری پشت اور میرے پیٹ پر مل دیاای دن سے میری بیاری بھی جاتی رہی اور جھے میں بیخوشبو پیدا ہو

## حدیث نمبر 20:

ایک روایت میں اس حدیث کے بیالفاظ ہیں:

قالنت أم عاصم امرأة عتبة بن فرقد رضى الله تعالىٰ عنها: كنا نسطيب ونجهد لعتبة بن فرقد أن نبلغه فما نبلغه وربما لم يسمس عتبة طيبا فقلنا له فقال: أخذنى البثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت فتفل فى كفه ثم مسح جلدى فكنت من أطيب الناس ريحا

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفى ٤٥٩٥، ج٢، الباب الثامن، ص٢٦، مكتبه نعمانيه)

حضرت عتبدرضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم جوشبو لگا تیں تھیں اور حضرت عتبہ خوشبو نہیں لگاتے ہتھے ۔
لیکن پھر بھی اُن سے خوشبو آتی رہتی تھی ہم نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ طافی کے زمانہ میں مصرت عتبہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ طافی کے زمانہ میں میرے جسم پر پھنسیاں ظاہر ہو کیں ۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا آپ میرے جسم پر پھنسیاں ظاہر ہو کیں ۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا آپ طافی کے دست اُقدی پر اپنالعاب دہن لگا کر میری پشت اور میرے پیٹ پر فل دیا تو اس دن سے میں لوگوں میں سے زیادہ خوشبو والا ہوگیا۔

شرح:

ان احادیث میں بیان ہوا کہ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کو جب تکلیف ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ کو جب تکلیف ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی عام طعبیب یا ڈاکٹر کے پاس نہیں سے بلکہ اُس ہستی

کے پاس حاضر ہوئے جن کورب کا نتات نے طبیب الارواح والابدان بنا کے بھیجا ہے معلوم ہوا کہ حضور منافیظ تمام مصائب میں مدوفر ماتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی جسمانی تکلیف ہو یاروحانی کسی سم کی بھی ہو حضور منافیظ ہر تکلیف کو دور فر مادیتے ہیں۔

ال طرح کے واقعات کتب احادیث میں بہت زیادہ ہیں جن میں بیندکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لعاب دہمن کی وجہ سے شفاء ملی مثل جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر سانپ نے ڈس لیا تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر سانپ نے ڈس لیا تو آپ منافیظ نے اُس پر اپنالعاب دہمن لگایا تو سانپ کے زہر کا اثر ختم ہوگیا اور وہ بالکل تھیک ہوگے۔

حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عند کی آنکھ جب تیر لگنے سے پھوٹ گئی تو آپ مَلَا لِیُکُمُ نے اپنالعاب وہن اُن کی آنکھ برلگایا تو بالکل ٹھیک ہوگی۔

حواله: (خصائص كبرئ، ذكر المعجرات الواقعة في الغزوات، ج١، ص٣٣٨)

اورای طرح جب غزوه خیبر کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہدورضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کو تکلیف ہوئی تو وہ بھی حضور ملا فی کے لعاب دئن کی وجہ سے ہی دور ہوئی۔ کی آنکھوں کو تکلیف ہوئی تو وہ بھی حضور ملا فی کے لعاب وئن کی وجہ سے ہی دور ہوئی۔ حواله: (بحدی شریف، بیاب الدعا النبی ملا فی اس ۱۳۶۰ حدیث نمبر: ۱۳۹۰ عدیث نمبر: ۲۲۱۰)

امام اعظم عليدالرحمة نے كيا خوب كہا

و على من رمد به داويته في خيبر فشفى بطيب لماك

(قصيدة نعمان)

حضرت حارث بن سراقه رضی الله تعالی عنه جنگ بدر میں شہید ہو گئے جب ان کی شہادت کی خبر مدینہ میں ان کی والدہ اور بہن کو ملی ، تو ان کو بہت صدمہ ہوا حضور مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وہ کہنے گئیں کہ میں اب نہیں رؤں گی تو حضور سُلَا نَیْزَا نے پانی کا ایک بیالہ طلب کیا اور اس میں اپنے ہاتھ دھوئے اور کلی فرمائی اور بیہ پانی حضرت حارث بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور بہن کو پلا دیا اور فرمایا کہ اس پانی کوتھوڑ اسالے کر اپنے گر بیانوں پر بھی چھڑک لوان دونوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے گھر چلی گئیں راوی فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ ہیں کوئی عورت ان سے ذیا وہ خوش نہیں۔

حواله: (مقاصدراسلام، ص٥٥٥ بحواله ذكرِ جميل ص١٥١، ابن ابن شيبه:٣٦٧١٣، كر العمال:٣٠٠٢٤)

> مزیدواقعات کے لیے کتب سیرت وشائل کامطالعہ فرما کیں۔ حدیث نمبر 2:1:

> > رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّ

امام دارمی علیہ الرحمۃ نے بنی حریش کے ایک ثقبہ آدمی سے روایت کیا وہ فر ماتے ب ۔

"قَالَ كنت مَعَ أبى حِين رجم النّبِي صلى الله عَلَيهِ وَسلم مَاعِز بن مَالك فَلَمَّا أَخَلْته الحِجَارَة أرعبت فضمنى النّبِي صلى الله عَلَيهِ وَسلم اللهِ فَسَالَ عَلى من عرق إبطه مثل ريح المسك

حواله جات: (الخصائص الكبرى ح ١، باب الآية في عرقه الشريف مُنَّيِّمُ ، ص ١١٤ (رحمانيه)"

کلا، دارمی: ۲۶،

الثاني عشر، ص٤٨٨، قديني كتب خانه، عنوني متوفى ش<u>١٣٥. حامع المعجزات، القسم الثالث، الباب</u> الثاني عشر، ص٤٨٨، قديني كتب خانه،

الم المراد القرآن على المواهب، ح٤، ص١٨٧ بحواله ذكر جميل، علامه شفيع اوكاژوي صاحب عليه الرحمة، صباء القرآن ببلي كيشنز لاهور ١<u>٠٠٠، ص٢١٩،</u>

مهرامام محمد بن يوسف الصالحي الشاميء سبل الهدئ والرشاد، المتوفي <u>3 ٥ ٩</u> ه، جماع ابواب صفة حسده الشريف مُرَّافِيَّةً ع الباب التاسع عشر، ص ٨٧، مكتبه نعمانيه پشاور)

شرح:

حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی الله تعالی عند حضور مَالْ اَلِیْ کے ایک صحابی ہیں۔ ان سے ایک مرتبہ ایسا مکر دو ترین فعل سرز دہوگیا جوایک صحابی کی شانِ رفع کے ہرگز شامال نہ تھا۔

اس میں کوئی شبہ ہیں کہ بظاہر بیدواقعہ نہایت فہیج ہے لیکن غور وفکر کرنے والوں کے لیے اس میں درسِ بصیرت اور خطا کاروں کے لیے ایک بہترین اُسوہ ونمونہ ہے۔اوراس سے بڑھ کر توبۃ النصوح کی مثال نہیں مل سکتی۔

چنانچەايك مرتبه جذبات تفس سے مغلوب ہوكر زنا كاار تكاب كر بيٹھ\_اس وفت توجذبات كے طوفان میں بچھنہ سوجھا بعد میں جب ہوش آیا تو آئے کھیں کھلیں اور شدت سے احساس ہوا کہ کیا کر بیٹھے، اس واقعہ کوامام سلم نے یوں بیان فرمایا کہ عَن سُلَيمَانَ بنِ بُرَيدَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرنِي فَقَالَ: وَيَحَكُ ارجِعِ فَاسْتَغْفِرِ اللهُ وَتُب إِلَيهِ قَالَ: فَرَجَعَ غَيرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: وَيحَكَ ارجِع فَاستَغفِرِ اللهُ وَتُب إِلَيهِ قَالَ: فَرَجَعَ غَيرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مِثلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: فِيمَ أَطَهَّرُكَ فَقَالَ: مِنَ الزُّنَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَبِهِ جُنُونٌ فَأَحْبِرَ أَنَّهُ لَيسَ بِمَحِنُونِ فَقَالَ: أَشَرِبَ خَمرًا فَقَامَ رَجُلٌ \* فَاستَنكَهَهُ فَلَم يَجِد مِنهُ رِيحَ خَمرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَزَنَيتَ فَقَالَ: نَعَم فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرقَتُينِ قَائلٌ يَقُولُ: لَقَد هَلَكَ لَقَد أَحَاطَت بِهِ خَطِيّتُهُ وَقَالَ لَ يُقُولُ: مَا تُوبَةٌ أَفْضَلَ مِن تُوبَةٍ مَاعِزِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ: اقتُلنِي بِ الحِجَارَةِ قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَومَينِ أُو ثَلاثَةٌ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ

الله صلى الله عَليه وسلم وهم جُلُوسٌ فَسلم ثُمَّ جَلَسَ فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ فَقَالُ: استَغفِرُوا لِمَاعِزِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ: لَهَا عَليهِ وَسَلَّمَ: لَقَد تَابَ تَوبَةً لَو قُسِمَت بَينَ أُمَّةٍ لَوسِعَتهُم

حواله: (مسلم شريف، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه، ج٢، ص١٣٢١، وديث: ١٦٩٥)

حضرت سلمان بن بریده اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عند (ای بے تابی کے عالم میں دوڑتے ہوئے) حضور مُلَّیْنِ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ مجھے پاک سیجئے۔ (آپ مُلَّیْنِ مجھے گیکن پردہ پوشی فرماتے ہوئے فرمایا) کہ جاؤ ضدا سے مغفرت جا ہواوراس کے حضور تو بہ کرو۔

(یہ جواب س کر) واپس چلے گے تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ آئے اور پھر عرض کیا یارسول اللہ منظی ہمجھے پاک کیجئے۔آپ منظی ہم نے پھر وہی جواب دیا کہ جا داللہ تعالی ہے تو بہ واستعفار کرو! پھر چلے گے تھوڑی دور جواب دیا کہ جا داللہ تعالی ہے تو بہ واستعفار کرو! پھر چلے گے تھوڑی دور جا کر پھر لوٹ آئے ادر کہایارسول اللہ منظی ہمجھے پاک کریں! آپ منظی منظم منے پاک کریں! آپ منظم نے پولی منظم وہی فرمایا پھر لوٹ گے چوتھی بار آکر پھر عرض کیا مجھے پاک فرمایے۔

ساری۔)اس کیے آپ من اللہ اللہ اللہ من اللہ تعالی عنہم سے فرمایا ان کوجنون تونہیں ؟ عرض کیا گیانہیں۔ پھرفر مایا اس نے شراب تونہیں یی؟ ایک صاحب نے اُٹھ کر مندسونگھا تو شراب کا بھی کوئی اثر نہ تھا۔آپ مَنْ الْيَظِمْ نے پھر ہوجھا کیاتم نے واقعی زنا کیا ہے؟ حضرت ماعز رضی الله تعالى عنه نے عرض كيا جي ہاں! اس اقرار كے بعد آپ مَنْ الْفِيْمُ نے ان كو سنگسارکرنے کا حکم دیا ( حکم صادر ہی اُن کو لے جاکر ) سنگسارکر دیا گیا۔ (اس کے بعد) ان کے بارے میں لوگوں کی رائیس مختلف تھیں بعض نے کہا کہ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ ہے ہلاک ہو گے اور بعض کہتے تھے کہ ان کی تو بہ ہے افضل سنکسی کی توبہ ہیں۔دو تین دن تک ان کے بارے یہی رائے زنی ہوتی رہی۔ پھر حضور منافین صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھے گے اور فرمایا ماعزین ما لک کے لیے سب مغفرت کی وعا کروسب نے دعا کی دعا کے بعد حضور مناتیکم نے

"بے شک ماعز (رضی اللہ تعالی عنہ ) نے الیی تو ہدی کہ اگر اس کوتمام
امت پرتقسیم کردیا جائے تو تمام امت کے لیے یہی ایک تو ہدکا فی ہے'۔
اللہ اللہ کیا ہی اعلیٰ تو ہدکا جذبہ ہے کہ سی بھی رکاوٹ نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوکونہیں روکا۔ہم جیسے سیاہ کاروں اور بدکاروں کواس سے ہرتئم کی شرمندگ ایک طرف رکھ کرتو ہدکرنے کا سبق ماتا ہے۔اللہ تعالیٰ حضرت ماعز رضی التہ تعالیٰ عنہ ک تو ہدے صد قے ہم مب گناہ گاروں کی بھی تو ہ قبول فرمائے'' آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔
اللہ میں۔

# نبي اكرم مَنَّ اللَّهِم كي بغلين:

حضور مَنَّ عَنِيْ كَى بغليس نهايت بإكبره اورخوشبودارتفيس آپ مَنْ يَنِيْمُ كَى بغلوں كا رنگ متغير نبيس ہوتا تھااور نہ ہي آپ مَنَّ الْبِيَّمُ كى بغلوں ميں بال تنھے۔

حواله: (خصائص الكبرى، ذكر المعجزات و الخصائص في حلقه، باب الآية في الله، الله المريف، الشريف، حا، ص١٠٧)

کسی نے کیا خوب کہا کہ

واہ اے عطر خدا ساز مہکنا تیرا خوبرہ ملتے ہیں کپڑوں پہ پسینہ تیرا نبی اکرم مُنَافِیًّا کے مقد س ہاتھوں کا خوشبودار ہونا۔ رسول اللہ مُنَافِیًا کے ہاتھ مبارک اور باز دمبارک پُر گوشت تھے ریشم سے بڑھ کر نرم اور بے حدخوشبودارا در ٹھنڈے تھے۔

حدیث نمبر 22:

حضرت الی جمیفه رضی الله تعالی عندمر وی ہیں که۔

"خرج رسول الله تَلْقِيمُ بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ ثم صلى النظهر ركعتين و العصر ركعتين و بين يديه عنزة. كان تمر من ورائها المرأة و قام الناس فجعلوا ياخذون يديه فيمسحون بها وجهوهم، قال فاخذت بيده فوضعتها على وجهى، فاذا هى ابرد من النلج و اطيب رائحة من المسك.

حواله: (محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، کتباب المعاقب، باب صفة السی مُلَاَیِّمُ ،حدیث:۳۵۵۳، البشائر المعالك بن محمد ابراهيم النسابوري متوفي ١٠٤، شرف مصطفى، دار البشائر الإسلاميه، مكه مكرمه، ١٤٢٤، ج٢، فصل ذكر الآية في عرقه مَلَّيْظُ، ص١١٧)

## شرح:

اس حدیث میں بیان ہوا کہ لوگ حضور منگائی کے ہاتھ مبارک پکڑ کراپنے چہروں پر ملتے معلوم ہوا کہ کسی برکت حاصل کرناصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کامعمول رہاہے۔

حضور مَنْ الله تَعْمَ الله وه ہاتھ ہیں جن میں الله تعالیٰ نے ہر شم کی نعمت و خیر رکھی ہے اور یہی وہ ہاتھ میارک ہیں جو کسی صاحب مرض کے جسم سے مس ہوتے ہیں تو اس کو بفطیل رب کا مُنات شفامل جاتی ہے۔

حواله: (بخارى شريف، باب الصلاة على الشهيد، حديث نمبر: ١٣٤٤، بحارى شريف، باب قتل ابى رافع عبد الله بن ابى حديث نمبر:٣٩؛ ٤)

#### ضروری بات:

صدیت میں جو بیان کیا گیا کہ نبی اکرم سُلُافِیْلِ نے ظہر اور عصر کواکشاادا فر مایا تو

اس کا مطلب سے کہ ظہر کواس کے آخری وقت میں اور عصر کواس کے اقل وقت میں ادا

فر مایا۔ایک نماز کے وقت میں دو نماز وں کو بطور ادا جمع نہیں کیا جاسکتا کیونکہ نماز کے

لیے وقت کا ہواضر وری ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا نماز مومنوں پرمقر رہ

وقت پر فرض کی گی ہے۔اور دوسری بات سے کہ آپ سُلُوفِیْل نے دو، دور کھات ادا فر مائی

اس لیے کہ آپ مُنافِیْل سفر میں شھے۔

صدیت نمبر 23:

حواله: (ابو بکراحمد بن حسین بن علی المعراسانی، البیهتی، متوفی ۱۹۸۸، شعب الایمان، باب نعطیم السی منافظ عند، سر ۱۰۰۰، مکتبة الرشد للنشر والتوزیح بالریاض، طعة الاولی ۱۲۲۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۷، گررسول الله منافظ کر سے ہوئے پس لوگ چھررسول الله منافظ کر سے ہو گئے پس لوگ حضور منافظ کے ہاتھ مہارک کو بوسد دینے لگے پھر میں بھی اُٹھا اور رسول الله منافظ کے ہاتھ مہارک کو بوسد دینے بھرہ پردکھا تو وہ مشک سے زیادہ فرشبودارادر برف سے زیادہ سفیرتھا۔

#### شرح:

اس حدیث مبارک میں بیان ہوا جب حضور مَنَّ اللهٔ کھڑے ہوئے تو تمام لوگ کھڑے ہوئے تو تمام لوگ کھڑے ہوگے معلوم ہوا کہ کس کے ادب کے لیے تعظیماً قیام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کاطریقہ اور معمول تھا اور یہ بھی واضح ہوا کہ حضور مَنَّ اللَّهِ ایک برگزیدہ بندے کے ہاتھ کو بوسہ دینا سنت صحابہ کرام ہے اور صرف بوسہ دینا ہی نہیں بلکہ اُس کومنہ پر ملنا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مبارک رہی ہے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور مَنَّ اللَّهِ اللہ عنهم رضی اللہ تعالی عنہ حضور مَنَّ اللَّهِ اللہ عنهم رضی اللہ تعالی عنہ حضور مَنَّ اللہ عنہ مبارک ہے ہم ایپ جہرے یہ چھر ایپ جہرے یہ چھر کیا ہے۔

حواله: (شفاه شریف، القسم الثانی، باب الثالث، الفصل السابع اعزار ماله من صلة، ج٢، س١٢٧:)

## نى اكرم مَالَيْكُمْ كے دست اقدس:

یہ نبی کریم مُلَافِیْ کے ہاتھ کی فضیلت ہے کہ ان سے خوشبوآتی رہتی تھی۔اور بیہ وہ ہاتھ مبارک ہیں جن میں اللہ تعالی نے اتن طاقت رکھی تھی کہ اگر ان ہاتھوں میں چھڑی آتی طاقت رکھی تھی کہ اگر ان ہاتھوں میں چھڑی آتی ہے تو وہ اُدند ھے منہ زمین پر گرجا تا ہے جس سے سب لوگ تعجب کرتے ہیں۔

حواله: (سيرت ابن هشام، ذِكرُ الأسبَابِ المُوجِبَةِ المَسِيرَ إِلَى مَكَةَ وَدِكرُ فَنحِ مَكَةَ مِى شَهرِ رَمَضَانَ سَنةَ نُمَانٍ، باب امان الرسول صفوان بن اميه، ج٢، ص٤١)

اور جب بیدست مبارک کسی لاغرادر کمزور جانور پر لکتے تھے تو وہ تندرست اور چست و جالاک ہوجا تا تھااورسب سے تیز بھا گئے لگتا تھا۔

حواله: (السنن الكبرئ للبهيقي، كتاب الزكوة، باب كيف فرض الصدقه، ٤، ص١٤٩)

اوریمی وه ہاتھ مبارک ہیں کہ جب ان میں پھر آتے ہے تو وہ آپ منا پھر ا شہادت دیتے تھے اور کلمہ طیبہ کاور دشروع کر دیتے تھے۔

تخريج: (دلائل النبوة، ابو نعيم: الفصل الخامس عشرذكر احدح، ص٣٣٧، حديث (١٨٩٠)

#### حدیث نمبر 24:

اوردوسری روایت میں بیالفاظ آئے ہیں۔

حواله: (احمد بس على بس عبد الله تقى الدين المقريرى، متوفي ١٠٤ه، امتاع الاسماع بما للسمى مس الاحوال والاموال والمحدة والمناع، فصل في محبة النبي مُأَيِّرًا، ٢٠٠٠ مرا ١٠٠١، دار الكتب العلميه ببروت، ١٠٤٠هـ ١٠٠٠)

حضرت أسامه بن شريك رضى الله تعالى عنه عنه مدوى ہے كه رسول الله مثل في مردى ہے كه رسول الله مثل في ميرے أو پر اپنا دست مبارك ركھا تو وہ برف سے زياده شمند الورمننگ سے زياده خوشبودارتھا۔

#### شرح:

' حضور مَنْ الْمَنْ الله کے ہاتھ مبارک کا کیا کہنا ان کی کیا کیا خوبی اور فضلیت بیان کی جائے آپ مُنْ الله کی ہاتھ مبارک اگر کسی کے جسم سے مس ہوتے منظ تو آپ کے ہاتھ مبارک اگر کسی کے جسم سے مس ہوتے منظ تو آپ کے ہاتھ کی مختذک اور مہک اُس آ دمی کے دل میں بیدخیال پیدا کر دیتی تھی کہ جنت کی مختذی ہوا کیں اور جنت کی مہک اس ہستی کا توسل اور وسیلہ سے ہیں۔

# اور آپ منابی بنا ہی جب اپنے ہاتھ مبارک کسی کے چبرے اور سینے سے مس کرتے بیں تو وہ چبرہ اور سینہ اتناروشن ہوجاتا ہے کہ اندھیری کوٹھری میں بھی روشنی کرتا ہے۔

حواله: (كنز العمال حديث نمبر:٣٦٨٢٣)

اور بھی آپ من اٹنی کا ہاتھ مبارک س ہونے کی وجہ سے کسی کا چہرہ مثل آئینہ کے چیک جا تا ہے اور اس میں اشیاء کے مس نظر آتے ہیں۔

حواله: (مسندامام احمد، مسد كوفيين، حديث قتادة بن منحان، ج٣٣، ص٤٢٨ حديث نمبر:٢٠٣١٧)

اور جب بیہ ہاتھ مبارک کسی ٹوٹی ہوئی ہڑی کے ساتھ مس ہوتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہوجاتی ہے۔

حواله: (بخاري شريف"باب قتل ابي رافع عبد الله بن ابي حديث نمبر:٢٩٠)

اور جب بیہ ہاتھ مبارک حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و گرم اللہ و جہہ الکریم کے سینے پر پھیرے جاتے ہیں تو آپ کو مدینۃ العلم کا درواز ہ بناد سے ہیں۔ الکریم کے سینے پر پھیرے جاتے ہیں تو آپ کو مدینۃ العلم کا درواز ہ بناد سے ہیں۔ حوالہ: (ابن ماجه، کناب الاحکام، باب الفضاۃ، ج۲، ص۷۷۶ حدیث نصر: ۲۳۱،۔

ملاحاکم لیمستدرك، کتاب معرفة الصحابه، باب قصةاعتزال محمد بن مسلمه انصاری، ۳۰، ص۱٤٥، حدیث نمبر :۲۹۸، ۵)

### حدیث تمبر 25:

عن جابر بن سمرة قال صلّيت مع رسول الله عَلَيْهِ صلوة الاولان الله عَلَيْهِ صلوة الدان الاولى ثم خرج الى اهله و خرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدى احدهم واحدا واحداقال و اما انا فمسح خدى قال فَوجَدْتُ لِيَدَيْهِ بَرُدًا وَرِيْحًا كَانَّمَا أَخُرَجَهَامِنُ جَوْنَةِ عَطَّارٍ "

حواله: (مسلم بس حجاج القشيسرى، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، ماب طيب ديحه التيزم، ح۲، ص۲۱۳، مكته رحمانيه،

المعلم الم المعروف المرحم السيوطي، الامام، المام، الرياض الانبقة في شرح اسما، حير المعلمة المعاد المرام المعاد المعروف المعاد المعروف المعاد المعروف المعروف المعروف المعاد، ص ١٣٣، شبير برادرز لاهور)

حفرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سُؤیّنِ کیماتھ ظہر کی نماز پڑھی پھر آپ سُڑیؒ اپنے گھر کی طرف گئے میں بھی آپ سُڑیؒ اپ سُڑیؒ اِکے ساتھ گیا سامنے سے پچھ نیچ آئے آپ سُڑیؓ اِن میں سے ہرایک کے رخسار پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ سُڑیؓ کے دست اقدس کی شنڈک اور پر بھی ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ سُڑیؓ کے دست اقدس کی شنڈک اور خوشبو ایس پائی کہ گویا آپ سُڑیؓ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندو تجے خوشبو ایس پائی کہ گویا آپ سُڑیؓ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندو تجے خوشبو ایس پائی کہ گویا آپ سُڑیؓ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندو قبے فوشبو ایس پائی کہ گویا آپ سُڑیؓ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندو۔ قبی

### شرح:

اس حدیث میں بیان ہوا کہ حضور مُنَافِیْزِ نے بچوں کی رخساورں پر اپنا دست مبارک بھیرا جس سے پتہ چلا کہ آپ مُنافِیْزِ بچوں کے ساتھ بہت بیار فر ماتے تھاور بیار میں ان کی رخساورں پر ہاتھ بھیرتے تھے۔ بیار میں ان کی رخساورں پر ہاتھ بھیرتے تھے۔ رحمت عالم مَنَافِیْزِم کی بچول سے محبت:

نی اکرم منافیظ بچوں سے کثنی محبت کرتے تھے اس بارے میں چند احادیث مبار کہ بیش کرتا ہوں تا کہ بیا حادیث ہمارے لیے مشعلِ راہ کا کام دیں۔ (1)

حضرت أم تيس بنتِ محصن رضى الله تعالى عنها الي شيرخوار بيح نبى اكرم مَالَيْنَام

أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قَبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الحَسَنَ بِنَ عَلِيٍّ وَعِندَهُ الْأَقرَعُ بنُ حَابِسٍ عَلَي وَعِندَهُ الْأَقرَعُ بنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةٌ مِنَ الوَلَدِ مَا التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةٌ مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلتُ مِنهُم أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَمَا لَا يُرحَمُ لاَ يُرحَمُ لاَ يُرحَمُ

تخريج : (بخارى شريف، كتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبيله)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں، ایک دن آپ مُلاثیم معنرت امام حسن بن علی الرتظی رضی اللہ تعالی عنها کو چوم رہے عصرت اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالی عند آپ مُلاثیم کے پاس منصے منصے، د کھے کر کہنے گئے میرے دی جیئے ہیں، میں نے ان میں سے بیٹھے منصے، د کھے کر کہنے گئے میرے دی جیئے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کونہیں چوما۔ آپ مُلاثیم نے فرمایا"جور م نہیں کرتا اس پر حمنہیں کیا حاتا"

(3)

"غن أنس بن مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنهُ: أَنهُ مَرَّ عَلَى صِبيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَفعَلُهُ" فَسَلَّمَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَفعَلُهُ" حواله: (بخاری شربف، كتاب الاستيذان، باب التسليم على العبيان) حضرت الس بن ما لك رضى الدُّدَت الى عنه كا بجول برگز رجوا تو آب نے حضرت الس بن ما لك رضى الدُّدَت الى عنه كا بجول برگز رجوا تو آب نے

ان کوسلام کیا اور فرمایا کہ جب نبی کریم منافیظ کا گزر بچوں پر ہوتا تو آب سَنَافِیْظِم بھی بچول کوسلام کرتے تھے۔ (4)

حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنها کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ مَنْ اَبِیْنَ کسی سفر ہے تشریف لاتے تو آپ مَنْ اِبِیْنَ کی اہل بیت کے بیع آپ مَنْ اِبِیْنَ کی فدمت میں لائے جائے، ایک دفعہ آپ مَنْ اِبِیْنَ مَاسفر ہوا، تشریف لائے تو سب سے پہلے میں آپ مَنْ اِبِیْنَ کی خدمت میں پیش حاضر ہوا، آپ مَنْ اِبِیْنَ کی خدمت میں پیش حاضر ہوا، آپ مَنْ اِبْنَا کی خدمت میں بیش حاضر ہوا، آپ مَنْ اِبْنَا کی خدمت میں بیش حاضر ہوا، آپ مَنْ اِبْنَا کی خدمت میں بیش حاضر ہوا، آپ مَنْ اِبْنَا کی خدمت میں بیش حاضر ہوا، میں می کوئی ایک سامنے آئے تو آپ مَنْ اِبْنَا نِیْ نِی جی سوار کرلیا ای طرح تینوں ایک سواری پر مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ حوالہ: (مشکوہ شریف ہوں ایک سواری پر مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ حوالہ: (مشکوہ شریف ہوں ایک سواری پر مدینہ شریف، باب آداب السفر)

"غَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِي صَلَّى المُطَّلِبِ المُطَّلِبِ المُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَينَ يَدَيهِ وَالآخَرَ خَلفَهُ"

(6)

"عَن أَبِى هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم كَانَ يُعُن أَبِى هُرِينَتِنَا وَفِى يُؤتَى بِأُولِ الشَّمَرِ فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا فِى مَدِينَتِنَا وَفِى يُؤتَى بِأُولِ الشَّمَرِ فَيقُولُ: اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا فِى مَدِينَتِنَا وَفِى يُؤتَى مَا عِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُعطِيهِ أَصغَرَ بُمُ الْمِلْدَانَ " مَن يَحضُرُهُ مِنَ الولدَان "

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پہلا پھل پہنا تو لوگ اس کورسول اللہ عن اللہ عن اللہ عنی اور جمارے پھل ہیں اور جمارے بعد جو جمارے مدینہ میں اور جمارے پھل ہیں اور جمارے مدینہ کا اس دعا کے بعد جو جو جہ آپ عن اور جمارے مدینہ اور جمارے صاع میں برکت عطاء فرما''اس دعا کے بعد جو بیج آپ عن ایک موجود ہوتے ان میں سے سب سے چھوٹے کو پیل عنایت فرماتے (پھراس سے بروے کو پوں ہی پھل عنایت فرماتے (پھراس سے بروے کو پوں ہی پھل عنایت فرماتے (پھراس سے بروے کو پوں ہی کھل ختم ہوجاتا)

حواله : (صحبح مسلم شریف، کتاب الفضائل، باب فضل المدینه، حدیث نمبر ۱۳۷۳) (7)

" وَیُدَاعِبُ صِبِیَانَهُم وَیُجلِسُهُم فِی حِجوِهِ" حضور مَنَّافِیْمُ صحابہ کرام مَنَّافِیْمُ کے بچوں کواپی مقدس کود میں بٹھا لیتے اور ان سے خوش طبعی فرماتے۔

حواله: (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فصل اما حسى عشرته، ص١٨٦، مكتبه روصة القرآن پشاور،

المكاملاارج البوة، قسم اوّل، باب دوم، در بيان اخلاق و صفاء ج١، ص ١ ، توريه رصويه لاهور)

(8)

"عَن عَائِشَةَ رَضِى الله عَنها قَالَت: جَاءَ أَعرَابِي إِلَى النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُقبّلُونَ الصّبيَانَ فَمَا نُقبّلُهُم صَلّى اللّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُقبّلُونَ الصّبيَانَ فَمَا نُقبّلُهُم فَقَالَ النّبِي صَلّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ: أَوَ أَملِكُ لَكَ أَن نَزَعَ اللّهُ مِن قَلبكَ الرّحمة"

تخريج: (بخاري شريف، كتاب الادب، باب رحمة الولد و تقبيله)

ام المؤمنين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتى ہيں، ايك ويهاتى آب مَنْ الله عنها فرماتى ہيں، ايك ويهاتى آب مَنْ الله عنها مركب لگا كهم بچوں كوچومتے ہو، ہم نہيں چومتے، آب مَنْ الله عنها كهم بجوں كوچومتے ہو، ہم نہيں چومت، آب مَنْ الله عنها الله تعالى تهمارے دل ہے رحمت نكال لي قبل ميں كيا كرسكتا ہوں'۔

(9)

'أنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهِ لَ جَاهِلِيَّةٍ وَعِبَادَةٍ أُوثَانٍ فَكُنَّا نَقْتُلُ الْأُولَاةِ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهِ لَ جَاهِلِيَّةٍ وَعِبَادَةٍ أُوثَانٍ فَكُنَّا نَقْتُلُ الْأُولَاةِ وَكَانَت عِندِى بِنتُ لِى فَلَمَّا أَجَابَت وَكَانَت مَسرُورَةً بِلهُ عَيْرَ بَعِيدٍ فَلَمَّا فَجَابَت وَكَانَت مَسرُورَةً بِلهُ اللهِ عَيْرَ بَعِيدٍ فَأَخَذَتُ بِيَدِهَا فَرَدَّيث بِهَا فِى الْبِينُ وَكَانَ آخِرَ عَهدِى بِهَا أَن تَقُولَ: يَا أَبْتَاهُ يَا أَبْتَاهُ فَبَكَى اللهُ عَيْدِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَكَفَ دَمعُ عَينيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَكَفَ دَمعُ عَينيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَكَفَ دَمعُ عَينيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِن جُلَسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ فَإِنَّهُ أَحِزَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ فَإِنَّهُ أَحِزَنَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ فَإِنَّهُ أَحِزَنَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ فَإِنَّهُ أَحِزَنَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ فَإِنَّهُ أَحِنْ تَلُ وَلَا لَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ فَإِنَّهُ أَحِرَنَتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ فَإِنَّهُ أَحْرَنَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كُفَّ فَإِنَّهُ

يَسأَلُ عَمَّا أَهَمَّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَعِد عَلَى حَدِيثَكَ فَأَعَادَهُ فَبَكَى يَسأَلُ عَمَّا أَهُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَد حَتَّى وَكَفَ الدَّمعُ مِن عَينيهِ عَلَى لِحيَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَد وَضَعَ عَنِ الجَاهِلِيَّةِ مَا عَمِلُوا فَاستَأْنِف عَمَلَك"

حواله: (الو محمد عبد الله بن عبد البرحمن الدارمي، متوفي ٢٥٥هـ، سن درمى شريف: كتباب المدلائل النبوة، بَاتُ مَا كَانَ عَلَيهِ النَّاسُ قَبلَ مَبعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَنَّمَ مِنَ الحَهلِ وَالشَّلَةِ، ج١، ص٣٤، شبير برادرز لاهور)

ایک آدی نبی اکرم مُلاَیُّوْم کے خدمت پیس آیا اور عرض کی یارسول الله مُنایِّوْم کی میری ایک بوجا کرتے تھے، ہم اپنی اولا دکول ہم کردیتے تھے (یعنی بچیوں کو)، میری ایک بیٹی تھی جب وہ بولئے گئی، تو جب بیس اُس کو بلاتا وہ میرے بلانے سے خوش ہوتی ۔ ایک دن میس نے اُسے بلایا وہ میرے پیچھے چل پڑی یہاں تک کہ میں اپنے گھر کے قریب ایک کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اُس کا ہاتھ پکڑا اور اُس کو کنویں میں ایک کنویں کے پاس پہنچا اور میں نے اُس کا ہاتھ پکڑا اور اُس کو کنویں میں وقت اُس کے زبان پر جاری تھے وہ ) اے ابتا جان اے میرے ابتا جان وقت اُس کے زبان پر جاری تھے وہ ) اے ابتا جان اے میرے ابتا جان میں خواں دیا وروہ مجھے ابوجان، بابا جان میں کہہ کہہ کردھم وکرم کی ایکل کردی تھی )۔

بہ واقعہ من کرنی طالقیا مرونے لگ بڑے اور آپ طالقیا کے آنسو بہنے لگے،
نبی طالقیا کے پاس بیٹے ہوئے اصحاب میں سے ایک نے اُس آ دم سے
کہا کہتم نے نبی طالقیا کو ممکنین کر دیا ہے۔ تو حضور طالقیا نے فرمایا کہ
رہنے دیں اس نے وہی پوچھا ہے جواس کے ذہن میں تھا، اور پھر فرمایا

کہ جھے یہ داقعہ پھرسناؤاس آدمی نے یہی داقعہ پھرسنایا تو پھرنی اکرم رحمت عالم سَلَقِظِ رونے گے اور آپ سَلَقِظِ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور آنسوؤل کی وجہ ہے آپ سَلَقِظِ کی ریش (داڑھی) مبارک تر ہوگئے۔ پھرنی اکرم سَلَقِظِ نے اُس آدمی سے فرمایا کہ جاہلیت میں لوگوں ہوگئی۔ پھرنی اکرم سَلَقِظِ نے اُس آدمی سے فرمایا کہ جاہلیت میں لوگوں کے (برے) اعمال کو اللہ تعالی نے معاف فرمادیا ابتم (نیک) عمل کا آغاز کرو۔ (یعنی اللہ تعالی تمہارے جاہلیت کے کیے ہوئے برے اعمال پر پکرنہیں فرمائے گا آج کے بعد نیک کام ہی کرنا)

"وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّم: لَيسَ مِنّا مَن لَم يُوَقِّر كَبِيرَنَا وَيَرحَم صَغِيرَنَا"

حواله: (مسدامام احسد بن حيل، مسدعبدالله بن عمرو بن عاص، ج١١، ص٥٢٩، حديث بمر 6937)

نبی اکرم منگائی نے فرمایا جو ہمارے بروں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں (بچوں) پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔(یعنی ہمارے طریقے ہے نہیں)

تربيب اولاد:

بچوں سے محبت اور بیار کرنا اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے اور یہی بچے قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں گے تو کل یہ بھی اعلیٰ اخلاق وکر دار کے مالک ہے گے اوراگر آج ہم نے ان پرظلم کیا اور غصہ کیا تو کل اگر یہ بھی داخل میں بچے ظالم اور جا ہر اور والدین کے نافر مان بن جا کیں گے تو اس میں ہمارا ہی قصور

ہوگا۔کداگرہم ان کے ساتھا چھے طریقے سے پیش آئے تو یہ بھی ایبائی کرتے۔
اولاد کی اعلیٰ تربیت والدین کے فرائفن میں شامل ہے حضور من الی کی ایک صدیث کا مفہوم ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہو۔جس طرح والدین اپنی اولاد کو بولنا اور چلنا سیکھاتے ہیں اسی طرح ان کو اچھی طرح بات کرنے ،سنت کے مطابق اور شری لباس پہننے کی بھی تربیت دیں آپ آج جوفصل کاشت کریں گے کل مطابق اور شری لباس پہننے کی بھی تربیت دیں آپ آج جوفصل کاشت کریں گے کل وہی آپ کو تیار ملے گی آج اپنی اولاد کو بے حیائی اور برائی سے روکیس گے تو وہ برائی سے رک جائے گی۔

آخ اپنی اولا دکوحضور منافیظ کی محبت کا درس دیں محبت وہ یہ یہ یہ اولا دکوحبت کی ۔ حضور منافیظ سے محبت ہر مسلمان مردعورت پر فرض عین ہے اور اپنی اولا دکو محبت رسول منافیظ سے معبت ہر مسلمان مردعورت پر فرض عین ہے اور اپنی اولا دکو محبت رسول منافیظ کا خرمان مبارک ہی کافی ہے حضور منافیظ کا فرمان مبارک ہی کافی ہے حضور منافیظ نے ارشا وفرمایا:

"قَالَ أَدبوا أُولَادكُم على ثَلاث خِصَال حب نَبِيكُم وَحب أهل بَيته وعَلَى قِرَائَة القُرآن"

تخريج: (أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي، المتوفى: ٩٧٤، الصواق المحرقه، المقصد الثاني في ما تضمننه، ج٢، ص٩٩،

ملامحمد بن أحمد عبد السلام خضر الشقيري الحوامدي، متوفى <u>٢١٠ ه</u>ه، السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، فصل في الذكر والدعا عند المطر، ج١، ص٢٨٧،

المناوى القاهر يمتوفى المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين الحدادي لم المناوى القاهريمتوفى القاهريمة فيض القدير شرح الجامع الصغير، حرف الهمزه، ح١، ص ٢٢٥،

للا رين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على بن زبن العابدين الحدادى لم المناوى القاهر يمتوفى المعددي التيسير بشرح الجامع الصغير، حرف الهمزه، ج١، ص٥٦، م المناوى القاهر يمتوفى المعددين التيسير بشرح الجامع المبغير، حرف الهمزه، ج١، ص٥٦، م المناوى ا

سوصيس ي الكشاني الشافعي، متوفي<u>، ٨٤ م</u> إتحاف الخيرة المهرة بزوايد المسانيد العشرة، باب في اللاعن و تحريم دم، ح٨، ص١٨٥،

من مسد المرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطية متوفي ١<u>٩١١ه</u>م، الفتح الكبير في صم الريادة معدم المريادة الصعير، حرف الهمزه، ج١، ص٥٧،

الحماء المحمد بن عبد الهادى الجراحى العجلوني المتومى: ١٦٢هـ، كشف الحماء الحماء المحمد بن عبد الهادى الجراحي العجلوني المتومى: ١٦٢٨م.
 ١٠ رس الإثباس، باب الهمزه مع الذال المعجمه، ج١، ص٧٤،

الجامع المتوفى الرحمن بن أبي يكر جلال الدين السيوطي المتوفى الموفى مصيح وصعيف الجامع المعامع وريادته،)

ا پی اولا دکوتین چیزیں سیکھا واپنے نبی منافیز کی محبت، اور نبی اکرم منافیز کم کے اہلِ بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت،

آج آب اپن اولا دکونماز کی عادت ڈالیں گئو مرتے دم تک دہ نماز کی عادت ڈالیں گئو مرتے دم تک دہ نماز کی یا بندر ہے گئ آب اپنی اولا دکا خیال ضرور رکھا کریں۔

ایک کسان جب دھان (مونجی) کی فصل کاشت کرنے لیے یا باغبان (مالی) کسی اور پودے کی پنیری لگا تا ہے تو وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے تا کہ اس کوکوئی پرندہ خراب نہ کردے کوئی جانور نہ کھا جائے کوئی آ دمی ان کے زم زم شگوفوں کومسل نہ دے کوئی کیڑ اوغیرہ نہ لگ جائے تو آ ب بی بتایں کہ ایک عام می فصل اور پودے کے لیے اتن محنت اور دیکے بھال، اور جوآ پ کے کلشن کے نضے نضے بھول اور کلیاں ہیں اور ، ہ بھول اور کلیاں جوآ پ کی زندگی کا سرمایہ ہیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟؟؟ نبیس نہیں ان کی دوئی محبت، چال چلن، تنہائی وغیرہ پرخاص نظر رکھیں کہ کہیں آ پ کا سرمایہ باز بابی اور بربادی کی طرف تو نہیں جارہا؟؟؟ کہیں اُن کی دوئی ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جو دین وایمان، یا عزت، کے ڈاکو ہیں؟؟؟ یا ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جو ملک یا شہریا آ پ کھرکونقصان بہجائے والے ہیں؟؟؟ یا ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جو ملک یا شہریا آ پ کے گھرکونقصان بہجائے والے ہیں؟؟؟

الغرض جتنی اچھی تربیت اولا دکی کریں گے تو اُس کا فائدہ اُتنا ہی زیادہ آپ کو ہوگا اور اگر خدانہ کرے آپ نے اپنی اولا دکی تربیت بری کی تو کل اس کا وبال بھی آپ برہی آئے گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواولا دکی اچھی تربیت کرنے کی تو فیق دے آب برہی المامین۔

### حدیث نمبر 26:

ایک روایت میں ان الفاظ کے ماتھ بیصدیث ذکر کی گئے ہے۔
"قال جابر بن سمرة رضی الله تعالیٰ عنه مسح رسول الله
صلی اللّه علیه وسلم خدی فوجدت لیده بردا وریحا
کانما أخرج یده من جؤنة عطار"

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدئ والرشاد، المتوفي 309، حماع ابواب صفة حسده الشريف الفيريم ح ٢، الباب التاسع عشر، ص ٨٦، مكتبه نعمانيه پشاور)

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے رخسار پر رسول اللہ مطابی ہے ہاتھ چھیراتو میں نے آپ مالی کی مست اقدس کی شندک اللہ مطابی ہائی کہ کویا آپ مالی کی اینا ہاتھ عطار کے صندو تیج سے اور خوشبوالی پائی کہ کویا آپ مالی کی اینا ہاتھ عطار کے صندو تیج سے نکالا ہو۔

### شرح:

حضرت جابر بن سمره رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں:

"فكان الخدّ الذي مسحه مُلْقِيمُ احسن".

حواله: (شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد الذهبي متوفي ١٨٧٤، سير العلام المنبلا، ج ٣، ص ١٨٧) میری وہ رخسار جس پر نبی اکرم مَلَّاثِیَّا نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا وہ زیادہ خوبصورت تھی۔

حضور مَنْ النَّيْ نَ ابِ بِاتھ عطار کے صدوقیے نکالا تو نہ ہوتا تھا لیکن آپ ہِنْ النِیْ کے ہاتھ آپ ہِنْ النِیْ کے ہاتھ مبارک کی مہک کی وجہ سے ایسامحسوں ہوتا کہ آپ منابی ہے ہاتھ مبارک کوکوئی خوشبولگائی گئی ہے کیا ہی اعلی مجزہ ہے کہ ہر ہر عضو سے خوشبومہک رہی ہے ، سبحان اللہ والحمد للمعلی ذک ۔

## حدیث تمبر 27:

قال يزيد بن الأسود رضى الله تعالىٰ عنه: ناولني رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك.

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، مبل الهدئ والرشاد، المتوفي 3 ه وه، جماع ابواب صفة حسده الشريف مَرَاهِمُ ج ٢، الباب التاسع عشر، ص ٦ ٨، مكتبه نعمانيه پشاور)

حضرت بزید بن اسود رضی الله تعالی عنه فر مات نین که رسول الله منافق منه منافق منه منافق منه منافق منافق مناور منتک سے زیادہ منتسبودار تھا۔

#### حديث نمبر 28:

میر مدیث اس رویت کے ساتھ بھی ملتی ہے

"حدّثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت جابربن يزيد بن الاسود عن ابيه قال اتيت رسول الله عَلَيْم وهو بعنى فقلت له يا رسول الله عَلَيْم ناولني يدك فناولنيها فاذا هى

#### ابرد من الثلج و اطيب ريحاً من المسك"

تخریج: (دلائل البوة لیهنی، بات طب رائعة رسول الله کافیا ،جد، مر ۱۷۰۷)

ہم کو بیان کیا حضرت شعبہ رضی الله تعالی عند نے حضرت یعلیٰ بن عطاء
سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن پزید بن اسود (رضی الله تعالی عنهم ) سے سنا اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ میں رسول الله مالی کیا یا رسول الله مالی کی بیا ہا تھ عنایت فرما کیں تو نبی کریم مالی کیا میں خوشبودار تھا۔

خوشبودار تھا۔

شرح:

سجان الله آج ہم کسی مرشد کے پاس جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ اُن کے ہاتھ میں ویت ہیں صرف اس لیے کہ بیسلسلہ چلنا چلنا حضور طَائِعَ کی بینی جاتا ہے تو ہمار اہاتھ ہیں جسی حضور طَائِعَ کے ہاتھ میں آ جائے لیکن میں ہزار ہا جانیں قربان کروں نی اکرم طَائِع کے ہاتھ میں آ جائے لیکن میں ہزار ہا جانیں قربان کروں نی اکرم طَائِع کے صحابہ کرام پرجن کو حضور طَائِع کی بلا بلاکو خود اپنا وست مبارک تھا رہے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں حضور طَائِع کی خود اپنا مبارک ہاتھ دے کراُن کو شیطان کے شر اور جن کے ہاتھوں میں حضور طَائِع کی میں سجان اللہ''

انتهائی ضروری بات:

چونکہ اولیاء اللہ کے سلسلہ میں داخل ہونا ان کامریدا ورمعتقد ہونا دونوں جہان کی مطلائی اور برکت کا فرریعہ ہے اس لیے بیعت سے پہلے پیرومرشد میں بیرجار باتیں

ضردرد کی لیں۔(۱) می العقیدہ کی ہو(۲) کم از کم اتناعلم رکھتا ہوکہ اپنی ضرورت کے ماکل خود کتابوں سے نکال لے نہیں تو حلال حرام، جائز ناجائز کا فرق نہ کر سکے گا (۳) فاسق معلن نہ ہو (یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو) کیونکہ فاسق کی تو بین واجب ہے اور پیر کی تعظیم ضروری ہے (۳) اس کا سلسلہ نبی اکرم طابع کی متصل (ملا ہوا) ہو ورنہ اُوپر سے فیض نہ آئے گا۔

حواله: (مّانونِ شريعت، حصه اوّل ص٦٣، اكبر بُّك سيلرز لاهور)

اور بیعت کرتے وقت مردا پناہا تھ میں دیں آور بیر ومرشد کے لیے بھی جائز جائز نہیں کہ وہ اپناہا تھ پیر ومرشد کے ہاتھ میں دیں آور بیر ومرشد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کریں یا عورتوں کی طرف دیکھیں، اُمید ہے کہ آپ مندرجہ بالا گفتگو سے جھے گھوں گے کہ کون ساپیراصلی ہے اور کس نے لوگوں کی آئھوں میں نمک چھڑک رکھا ہے۔اللہ تعالی اچھے برے کے اور کس نے لوگوں کی آئھوں میں نمک چھڑک رکھا ہے۔اللہ تعالی اچھے برے کے درمیان فرق کرنے کی تو فیق عطاء فر مائے۔

عن وائبل بن حجر رضى الله تعالى عنه قال كنت اصافح النبى الله النبى الله المسكم بعد علمه في يدى بعد النه المنه المسك.

حواله: (امام يوسف بس اسماعيل البهاني، متوفي ١٣٥٠ حامع المعجزات، القسم الثالث، الباب الرابع، فصل ثاني ص١٦٠، ٢١٦، قديمي كتب خانه)

حضرت واکل بن حجر رضی الله تعالی عندارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم مَنْ الله اللہ معافیہ کیا کرتا تھا اور میری جلد آپ مُنافِیْل کی جلد مبارک کو

177

چھوتی تھی ہیں میں تیسرے دن کے بعد بھی اینے ہاتھ میں مشک سے بھی زیادہ مہک محسوں کرتا تھا۔

. حدیث نمبر 30:

روایت ہے کہ آپ مظافیہ جس چیز کوچھو لیتے اس میں مشک، دی جر کی خوشبو موجاتی تھی، یہاں تک کہ خشک لکڑی ہے بھی خوشبوآ نے لگی تھی۔

حواله: (جامع المعجزات مترجم، الشيخ محمد عبد الراعط الرهاوي علم

فريد بكستال لاهوري

حدیث نمبر 31:

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آپ ملائی ہم سے والی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ آپ ملائی مفرسے واپس آ کر جھے کچھونہ پچھ عطاء فرماتے تھے جس سے مہینہ بجرخوشبوآتی رہتی تھی۔

حواله: (جامع المعجزات مترجم، الشيخ محمد عبد الواعظ الرهاوي عليه الرحمة، ص ٢٦٩، فريد بكسفال لاهور»)

حديث تمبر 32:

روایت ہے کہ آپ نافق نے ایک سانپ سے کلام کرتے ہوئے فرمایا:
تہمارے مند میں جوز ہر ہے اسے بھینک دورسانپ نے سر جھکا دیا تو مثقال برابرکوئی
چیز ہا ہرنکال دی جے حضور مافق نے پکڑ کر دیت میں بھینک دیا تو ریت سے خوشہو
آنے کی (یقینا یہ خوشبو حضور مافق کے مجھونے سے پیدا ہوئی تھی، ابوالا حمد غفرلہ)

حواله: (جمامع المعجزات مترجم، الشيخ محمد عبد الواعظ الرهاوي عليه الرحمة، ص ٢٧١، فريد بكسٹال لاهور،)

شرح:

ان احادیث میں حضور مَن الله کے دست اقدی کے مجزات بیان کیے گے جو

Marfat.com

آپ نے پڑھے ہیں میں نے ماقبل ان کے علاوہ حضور مُنَافِیْنَ کے ہاتھ مبارک کے چند مجزات بیان کرتا ہوں جو آپ مُنَافِیْنَ کے ہاتھ مبارک ہے ہند مجزات بیان کرتا ہوں جو آپ مُنَافِیْنَ کے ہاتھ مبارکہ سے صادر ہوئے، و بالله التوفیق"

معجزات دست نبوي مَنْ اللَّهُمَّا:

(1)

"أن أبيض بن حمّال كان بوجهه حزازة وهى القوباء فالتقمت أنفه فمسح النبيّ صلّى الله عليه وسلم على وجهه فلم يمس ذلك اليوم وفيه أثر.

حضرت ابیض بن حمّال رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے چبرے پر داد تھا۔ جس
سے چبرے کا رنگ بدل گیا تھا ایک دن حضور طابع ان کوطلب فر مایا
ادران کے چبرے پر اپنادستِ شفا پھیراشام سے پہلے بہلے داداوراس کا
نشان بھی جاتارہا۔

حواله: (امام احمد بن على بن حجر العسقلاني متوفيه ١٩٨٥ ما الاصابه في معرفة الصحابه، فـ خمال، ج١، ص١٧٧)

(2)

"قال: أتيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبكفى سلعة فقلت: يا رسول الله إن هذه السّلعة قد آذتنى تحول بينى وبين قائم السيف فقال: ادن فدنوت فوضع يده على السّلعة فما زال يطحنها بكفه حتى رفع. وما أدرى أين أثرها.

حضرت شرصیل بن عبدالرحن الجعلی رضی اللّد تعالی عند فرمات بین که حضی من الله تعلی مین ایک گلئی تقی اور عرض کیا حضی من الله تا بین کی خدمت مین آیامیری جتیلی مین ایک گلئی تقی اور عرض کیا یا رسول الله منافیظ میرے ہاتھ میں بیگٹی ہے جس کی وجہ سے میں تموار کا قبضہ اور گھوڑ ہے کی باگ نہیں پکڑ سکتا حضور منافیظ نے فرمایا قریب آؤتو میں قبیل سے اس گلئی کورگڑ ا، تو اس کا نشان میں قریب ہوا تو آپ منافیظ اپنی تھیلی سے اس گلئی کورگڑ ا، تو اس کا نشان میں فریب ہوا تو آپ منافیظ اپنی تھیلی سے اس گلئی کورگڑ ا، تو اس کا نشان میں فریب ہوا تو آپ منافیظ اپنی تھیلی سے اس گلئی کورگڑ ا، تو اس کا نشان میں فریب ہوا تو آپ منافیظ اپنی تھیلی سے اس گلئی کورگڑ ا، تو اس کا نشان میں فریب ہوا تو آپ منافیظ اپنی تھیلی سے اس گلئی کورگڑ ا، تو اس کا نشان

حواله: (امام احمد بن على بن حجر العسقلاني متوفي ٢٥٨ه الاصابه في معرفة الصحابه، لذكرة شرحيبل بن عبد الرحنن الجعفي، ج٢، ص٢٦٨)

(3)

"وعن ابن عباس قال: إن امرأة جائت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنى به جنون وإنه ليأخذه عند غداينا وعشاينا فمسح رمنول الله صلى الله عليه وسلم صدره فنع ثعة وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود يسعى"

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں ایک عورت اپنے بینے
کو لے کر حضور مظافی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول
اللہ مظافی کہ اس کو جنون ہے۔ اور میں اور شام کے وقت اس کو دورا پڑتا
ہے حضور مظافی نے اس نے سینے پر ہاتھ مبارک پھیرا، الاکے نے کی
اوراس میں سے ایک کا لے کئے کا پلا لکلا اور وہ پچیٹورا ٹھیک ہوگیا۔
حوالہ: (احد دین محد دین ابی بکر بن عبد الملك القسطلانی، منونی ۱۲۴، مواحب

الدنية، باب حديث القصه، ج٢، ص ٢٩٨)

(4)

"عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها فقالوا: لاحتى نستأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأمروه فقال: لا ثم دعا به فوضع راحته على حدقته ثم غمزها فكان لا يدرى أى عينيه ذهب."

حضرت فقادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی آ کھ مبار کہ کو بدر کے دن صدمہ پنچااور آ کھ مبارک کا ڈیلار خسار پرآ گیالوگوں نے کہا کہا کہاس کوکاٹ دیا جائے۔ پھر کہاجتنی دیر تک حضور من پیٹیا سے پوچھانہ لیس بیکام نہیں کریں گے جب حضور من پیٹیا سے اس بار نے میں پوچھا گیا تو آپ من پیٹی نے فرمایا ایسا نہ کرو پھر ان کو بلایا اور ڈیلے کو اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا، آ نکھالی درست ہوگئی کہ کوئی بھی نہ بتا مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا، آ نکھالی درست ہوگئی کہ کوئی بھی نہ بتا مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا، آ نکھالی درست ہوگئی کہ کوئی بھی نہ بتا مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا، آ نکھالی وصد مدین پاتھا تھا۔

حواله: (امام احسد بن على بن حجر العسقلاني متوفي ٢٥<u>٨م، الاصايه في معرفة الصحايه،</u> دكرة قتادة بن نعمان، ج٥، ص٣١٨)

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قادہ فرماتے تھے کہ مجھے دوسری آٹھ کی است سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قادہ فرماتے تھے کہ مجھے دوسری آٹھ کی نسبت اس آٹھ سے زیادہ نظر آتا تھا جس کو حضور مَلَّ فَيْرُمُ نے تھیک کیا تھا۔
(5)

"فقال: يا رسول الله امسح وجهي وادع لي بالبركة قال:

ففعل فكان وجهه يزهو."

حفرت عائذ بن سعید جسہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ الله مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ا

حواله: ( امام احمد بن على بن حجر العسقلإني متوفي<u>ية ٥٨</u>ه، الإصابه في معرفة الصحابه، تذكرة عائذ بن سعيد، ج٣، ص٤٩٣)

(6)

"مسح النبی صلی الله علیه و آله وسلم و جه قتادة بن ملحان ثم گبر فبلی منه کل شیء غیر و جهه"
رسول الله ظایم نے حضرت قادة بن ملحان رضی الله تعالی عنه ک چرے پراپاہاتھ مبارک پھیراجب وہ عمررسیدہ ہو گے توان کے تمام جسم پر برد ھا ہے کہ تاریم ایال تھا گیاں تھا گیاں چرہ بالکل تروتازہ تھا۔

حواله: (امام احسد بن على بن حجر العسقلاني متوفي ٢٥٨ه، الإصابه في معرفة الصحابه، تذكرة قنادة بن ملحان، ج٥، ١٧٩٩)

(7)

"قال قيس: فأجلسنى النبى صلّى الله عليه و آله وسلم بين يديه ومسح على رأسى ودعاً لى وقال: بارك الله فيك يا قيس. ثم قال: انت أبو الطّفيل"

فهلک قیس وهو ابن مائة سنة ورأسه أبیض وأثر يدرسول الله صلّى الله عليه و آله وسلم فيه أسود."

حضرت قیس بن زید بن حباب جذامی رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم سُلَیْمَ نِیمَ نے میر بے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا الله تعالی تجھ میں برکت ڈالے تم ابوطفیل ہو حضرت قیس رضی الله تعالی عند نے سو برس کی عمر میں وفات پائی ان کے سرکے بال مبارک سفید ہو گے تھے گرجس جگہ حضور مثل فیا نے ہاتھ مبارک رکھا تھا مبارک سفید ہو گے تھے گرجس جگہ حضور مثل فیا نے ہاتھ مبارک رکھا تھا اس جگہ کے بال سیاہ ہی تھے۔

حواله: (امام احمد بن على بن حجر العسقلاني متوفي ٢٥٨ه، الاصابه في معرفة الصحابه، تدكرة قيس بن زيد الجذامي، ج٥، ص٧٥٧)

(8)

" وفد عَـلَى النّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَقْرَعَ فَمسحَ عَلَى رأسه فنبت شعره"

حضرت بلب طائی رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ مَنَافِیْلَم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اقرع (مینج) عضے رسول اللہ مَنَافِیْلَم نے ان کے سر پر ہاتھ کی میں اس وقت بال اُگ آئے (ای وجہ سے ان کو ہلب (زیادہ بالوں والا) کہاجا تا تھا۔)

حواله: (يوسف بن عبد الله النمرى القرطبي، متوفي <u>٦٣٠ قي، الاستيعاب في معرفة الاصحاب،</u> تد دره هنب طالي، ج٤، ص٤٩٥)

(9)

"روت عَنهُ ابنته عمرة أنَّهُ قَالَ: مسح رسول الله صَلَّى اللَّهُ

عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى رأسى وكسانى بردين وأعطانى سيفا قالت: فما شاب رأس أبى حَتَّى لقى الله عَزَّ وَجَلَّ"

حضرت بیبار بن از بہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی عمرہ بضی اللہ تعالیٰ عنہار وایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ مثالیٰ فیلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دوجیا دریں بہنا دیں اور ایک تلوار بھی عطاء فرمائی ۔ جِضرت بیبار کی صاحبز ادی حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میرے باپ صاحبز ادی حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میرے باپ کے سر میں سفید بال نہ آئے یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی۔

حسواله: (امام ابن اثير، متوفى ٢٣٠ه، أسد الغابه عتدكره يسبار بس اريهر الجهبي، ج٥،

ص۷۷٤)

(10)

"قال أبو عمر: كان سهل قد خرج بابنته عميرة وبصاعين من تسمر فقال: يا رسول الله إن لى إليك حاجة. قال: وما هي قال: تندعو الله لى ولا بنتى. وتمسح رأسها فإنه ليس لى ولند غيرها قالت: عميرة: فوضع كفه على فأقسم بالله لكان برد كفّ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم على كبدى بعد،"

ابوعمر فرماتے ہیں حضرت ہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صاع کھجوری بطورز کو قاور اپنی بیٹی عمیرہ کو لے کر رسول منافیا کی خدمت با برکت میں حاضرہ وے اور عرض کیایار سول اللہ منافیا مجھے آپ منافیا سے کام ہے فرمایا کیا کام ہے ؟ عرض کیا کہ آپ منافیا میرے تق اور میری

بیٹی کے حق میں دعافر ما کمیں ، اور اس بیٹی کے سر پر اپنا ہاتھ پھیردیں میری اس کے علاوہ اور کوئی اولا دنہیں حضرت جمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ حضور من اللہ تعالیٰ کوشم کھاتی ہے کہ حضور من اللہ تعالیٰ کوشم کھاتی ہوں کہ میں رسول اللہ من ا

حواله: (امام احمد بن على بن حجر العسقلاني متوفي ٢٥٨ه، الإصابه في معرفة الصحابه، تذكرة عميره بنت سهل بن رافع، ج٨، ص ٢٥٠)

(11)

"عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: كُنتُ فِي غَنَمٍ إِلَّالِ أَبِى مُعَيطٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، عِندَكَ لَبَنَّ، فَقُلتُ: نَعَم، وَلَكِنَّى مُؤتَّمَنَّ قَالَ: فَهَل عِندَكَ شَاةٌ لَم يَنزُ عَلَيهَا النفَحلُ، قُلتُ: نَعَم، فَأَتَيتُهُ بِشَاةٍ شَطُورٍ، فَمَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَكَانَ الضَّرع، وَمَا لَهَا ضَرعٌ، فَإِذَا ضّر عُ حَافِلٌ مَملُوءٌ لَبَنّا، فَأَتَيتُ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِصَحْرَةٍ مَنقُورَةٍ، فَحَلَبَ، ثُمَّ سَقَى أَبَا بَكر وَسَقَانِي، ثُمَّ قَالَ لِلضَرع اقلُص فَرَجَعَ كَمَا كَانَ، فَأَنَا رَأَيتُ هَذَا مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَّمنِي فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ، فَإِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ فَأُسلَمتُ" حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله تعالى عنه كابيان ہے كه ميں عقبه بن الى معيط كى بكريال چرايا كرتا تها ايك روز رسول مَنْ يَعْيَمُ تشريف لائے آب سلط المنظم كے ساتھ حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه تھے آب من النظم نے فرمایا اے اڑے کیا تیرے یا س دودھ ہے؟؟ میں نے کہا کہ ہال کین میں امین ہوں آپ مَن اللّٰ الله نے قرمایا کیا تیرے یاس کوئی ایس بری بری ہےجس پرنرنہ کودا ہو؟؟ بیس نے جواب دیا کہ ہاں يس ميں نے ايك برى پيش كى جس كھن ند تھے آپ مال في لے اس کے تھنوں پر ہاتھ مبارک ماراا جا تک دودھ سے بھرا ہوا ایک تھن ظاہر ہوا آپ ملاین سے دود صدو ہاحضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنداور جھے کو بلایا۔ بجرتهن كوارشادفرمايا كهسكر جاتووه ابيابي بهوكيا جبيها يهلي تقابيد مكيدكر منهل نے عرض کیا کہ یا رسول الله مالفظم محص تعلیم دیں آب مالفظم نے ميرساسر پر ہاتھ پھيرااور دعا بركت دے كرفر مايا كەتوتعلىم يافة لاكا ب يس مي اسلام كي يا-

حواله: (امنام أينو الـقناسم سلمان بن ايوب، الطبراني، المعجم الصغير الطبراني، باب من اسمه عمر، ح١، ص ١٠؛ حديث ٥١٣)

مديث تمبر 33:

## كمال حسن حضور مَاللَّيْمُ:

"عَن عَلَى قَالَ كَانَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم ابيض الله عَلَيهِ وَسلم ابيض الله و الله على الله على الله على الله و المسربة دَقِيق المسربة دَقِيق الله الله و المعرفين مهل النحدين كث اللّحيّة ذَا و فرة كَأْن عُنُقه إبرُعِق

فضّة لَهُ شعر يجرى من لبته إلى سرته كالقضيب لَيسَ فِي بَطنه وَلَا صَدره شعر غَيره كَأَن عرقه فِي وَجهه اللَّؤلُؤ ولريح عرقه أطيب من المسك الأذفر"

حواله: (الخصائص الكبرئ ج ١، باب ذكر المعجزات والخصائص في خلقه مُكَاتَّجُمُ عن من ١٢٨، ممايه)

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیر کا رنگ سرخی مائل سفید، پُنلیال سیاہ ،سینہ سے ناف تک بالوں کا یک خط، تاک بلند، رخسار دراز اور بلند، داڑھی کھنی، اور بال کان کی لو تک ہے۔ گردن مبارک کو یا چا ندی کی صراحی تھی۔ پیشانی پر پسینہ موتیوں مانند چمکٹا) ور پسینہ کی خوشہوم تک سے زیادہ پا کیزہ اور لطیف تھی۔

شرح:

اس حدیث مبارک میں حضور مثافیظ کے تقریباً اکثر اعضاء کا ذکر ہوا ہم اس جگہ نی اکرم مثافظ کے جسم مبارکہ اوراعضا ومبارکہ کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں۔ مسرِ اقدس:

حواله: (امام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفى ١٩٩٥ ما الوفا باحوال المصطفى ملاقة أنه الدواب صنف التجسيف، الباب الاقل في صفة رأسه، ص ٢٩١، دار الكتب العلمية 2012، م

المراع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحقلة والمتاع، أحمد بن على بن عبد القادر ابو العماس الحسيني العبيدي تقى الدين المقريزي المتوفي: ٩٤ مه، باب اما وجهه الكريم، ج٢،

س۲۵۲۰)

حضرت من بن على رضى الله تعالى عنها في المين ما مول حضرت بهند بن الى بالدرضى الله تعالى عندروايت كيا كدرسول الله مَنَا يَنْ الله عندروايت كيا كدرسول الله مَنَا يَنْ الله عندروايت كيا كدرسول الله مَنَا يَنْ الله عندروايت كيا كدرسول الله مَنا على بن ابى طالب النبى مَنَا يُنْ الله فقال كان عظيم الهامة"

حواله: (امام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفى ١٩٥٥م، الوفا باحوال المصطفى مَلْكُمْ ١٩٩١ ما ١٩٩٠ دار الكنب المسطفى مَلْكُمْ ١٩٩١ ما ١٩٩٠ دار الكنب العلميه 2012م)

حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور مثالثی کے جسم مبارک کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ مثالثی کا سر نازعظیم تھا۔ یعنی مقدار اور جم میں جیسے کہ کیف میں اور معنوی عظمت میں۔

حضرت شاه عبدالحق محدث دبلوی علیه الرحمة فر ماتے ہیں۔

سر کاعظیم ہونا قوت و ماغ اور نویے علی اور جودت ِفکر کی علامت ہوتا ہے اور یہاں صرف سے ہے کہ سراقد س چھوٹا نہیں تھانہ یہ کہ مقدار میں اعتدال نہ تھا''العیاذ باللہ'' بلکہ تمام اعضاء مبارکہ میں کمال درجہ کا اعتدال اور انتہا کا موازنہ تھا (اور حضور مالی فیلے کہ تمام اعضاء میں یہی قاعدہ کلیہ ہے کہ تمام اعضاء میں بھی قاعدہ کلیہ ہے کہ تمام اعضاء اعتدال میں تھے)

حواله: (شاه عبد الحق محدثِ دهلوی، مدارج النبوة، ج۱، سر مبارك كابيان) جبين مقدس:

"عن البحسن بن على عن خاله هند قال كان رسول الله واسع الجبين"

Marfat.com

حواله: (امام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، متومي ١٩٥٥ م، الوفا باحوال المصطفى ملاقط ١٠٥٠ دار الكتب المصطفى ملاقط ١٠٥٠ دار الكتب العلميه 2012،)

حضرت امام حسن بن علی رضی الله تعالی عنهمانے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی الله تعالی عنہ ہے روایت کیا کہ رسول الله مؤافی کی جبین مبارکہ کشادہ تھی۔

### ابرومبارك اور بھويں:

"عن الحسن بن على بن ابى طالب عن خاله هند بن ابى هالة قال: كان رسول الله مَالَيْظُمُ ازج الحواجب سوابغ فى غير قرن بينها عرق يدره الغضب"

حواله: (امام عبد الرحسن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٨ هـ الوفا باحوال المصطفى مَلَا الله المساب الساب السال في صفة حاجيبه، ص ٣٩٢ دار الكتب العلمية 2012 .)

حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہمانے اپنے مامول حضرت ہند

بن انی ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ مُلَافِرُم کے ابر و

مبارک مقدار میں طویل سے اور ان پر بال مناسب مقدار میں سے نہ

بہت زیادہ سے اور نہ بالکل کم سے اور باہم طے ہوئے نہیں سے استے

قریب سے کہ دور سے باہم طے ہوئے معلوم ہوتے سے دونوں ابروؤں

کے درمیان ایک رگ مبارک تھی جو حالت رعب اور جلال میں جرکت

میں آجاتی تھی اور خون میں جوش پیدا ہونے سے اس میں لرزہ سامعلوم

ہوتا تھا۔

## نبي اكرم مَنَا لِيَمْ كَي چشمان مبارك:

نی اکرم مُٹاٹیڈ کی مبارک آنگھیں وہ آنگھیں ہیں جواب بھی ساری کا ئنات کا مشاہدہ فر مار ہیں ہیں۔اوران کے مزید فضائل پیش کیے جاتے ہیں۔ (1)اللہ تعالیٰ حضور مَثَاثِیْرُم کی آنگھوں کا ذکریوں فر ما تاہے۔

> "مَا زَاعُ البَصَرُ وَمَا طَعْلَى" (الجَمْ١٥:١١) مَ تَكُونُهُ كَي طُرف يَهِرى نه حدست بروهي \_

(2) "عن الحسن بن على عن خاله هند بن ابى هالة قال: كان رسول الله تَالِيَّمُ ادجع العينين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن اهدب الاشفار"

حواله: (امام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٨٥ هـ، الوفا باحوال المصطفى ما النام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٨٠ واله الكتب المصطفى ما النام المام الما

حضرت امام حسن بن على رضى الله تعالى عنها نے اپنے مامول حضرت بند بن ابى بالدرضى الله تعالى عنه سے روایت کیا که رسول الله مالی اور مقدس آنکھوں کی بیلی بہت سیاہ بھویں مبارک طویل اور باریک اور بالوں والی اور کمل طور پر ملی ہوئی نہ جیس اور پاکیس مبارک وراز تھیں۔ بالوں والی اور کمل طور پر ملی ہوئی نہ جیس اور پاکیس مبارک وراز تھیں۔ (3) عن جابر بن سمرة قال: کان رسول الله صلی الله علیہ وسلم اشکل العینین"

حواله: (امام عبد الرحمن بس على بس محمد بن الجوزى، متوهى، <u>٩٨ ه</u>ه، الوقا باحوال المصطفى ما المناب الرابع فى صفة عبه و اهدايه، ص ٣٩٢، دار الكتب العلمية <u>2012</u>، مسلم شريف، كتاب الفضائل، باب نمبر ٢٧)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ الللّٰ ا

(4) "عن جابر بن سمرة قال: كنت اذا نظرت الى رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عند الله الكلم الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِ

حواله: (جامع ترمذی، کتاب المناقب، داب فی صفة البی النظم عدیث معبر ۴۳۹۵ الله علی الله علی الله عدید معبر ۴۳۹۵ الله عبد السرحمس بس علسی بس محمد بس الجوری، متوفی ۱۹۹۸ وه، لوف بحوال المصطفی الله عبد السرحمس بس علسی بس محمد بس الجوری، متوفی ۱۳۹۳ و الواب حمده، الباب الرابع فی صفة عیده و اهدابه، ص ۱۳۹۳ دار الکتب العلمیه 2012)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں جب بھی رسول اللہ مثابیّ کی طرف دیکھا تو دل میں کہتا کہ آب مثابیّ کے آئھوں میں سرمہ لگایا ہوا ہے، (حالا نکہ وہ قدرتی سرمہ کی دھاریاں تھیں) نہ کہ سرمہ لگانے کی وجہ سے تھیں۔

(5)" عَن أَبِى هُرَيرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَل تَسْرُونَ قِبلَتِى هَا هُنَا وَاللَّهِ مَا يَخفَى عَلَىَّ رُكُوعُكُم وَلاَ خُشُوعُكُم وَلاَ خُشُوعُكُم وَإِنِّى لاَّرَاكُم وَرَاءَ ظَهرى"

حواله: (معادی شرید، کتاب الاذان، باب الحضوع نی الصلاة، ج۱، ص۱۱۹)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مظافیظ نے
فرمایا۔ تم میرامنہ قبلہ کی طرف و کھتے ہو؟ اللہ کی قتم مجھ پرنہ تمہارارکوع اور
نہ تمہاراخشوع (ول کی ایک خالت جود کھتے ہے بھی نظر نہیں آتی ) پوشیدہ
ہے اور بے شک میں تم کواپنے بیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔
ڈاکٹر علامہ محمدا قبال کیا خوب فرماتے ہیں۔

## ائے فروغت صبح آثار و دہور چیثم تو بیندہ ما فی الصدور

(6)" عَن أَبِى هُرَيرَةَ رَضِى الله عَنهُ عَن النّبِى صَلّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنّى لَأَنظُرُ إِلَى مَا وَرَايًى كَمَا أَنظُرُ إِلَى مَا بَينَ يَدَى "
يَدَى "

حواله: (دلائل النبوة، ابو نعيم، فصل الثالث والعشرون ذكر تحرك الجبل حراه، رويته مَلَّيَّكُمُّمُ من ظهره، ج١، ص٠٤٤،)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مردی ہے کہ حضور مظافیۃ کے منہ اللہ فائیۃ کے منہ کے منہ کہ میں اپنے فرمایا۔ بے فرمایا۔ بے شک میں اپنے بیچھے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جبیبا کہ میں اپنے آگے ہے دیکھتا ہوں۔ ،

(7)" وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بالليل في الظلمة كما يرى في النهار في الضوء"

حواله: (زرقاني على المواهب، المقصد الثالث في ما فضله الله به، الفصل في كمال خلقته و حمال صورته فللظيم، ج٥، ص٢٦٣»)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها فرماتے بين كه حضور مَالَّا فَلَم رات كاندهير عين بهى ايسانى ديكھتے تھے جيسا كه دن كى روشى بين ـ كاندهير عين بهى ايسانى ديكھتے تھے جيسا كه دن كى روشى بين ـ (8) ان احاديث كى شرح كرتے ہوئے علامہ زرقانى فرماتے ہيں ـ "فالسمعنى: إن رؤيته فى النهار الصافى و الليل المظلم متساوية ؛ لأن اللّه تعالىٰ لما رزقه الاطلاع بالباطن

والإحاطة بإدراك مدركات القلوب جعل له مثل ذلك في مدركات العيون ومن ثَمَّ كان يرى المحسوس من وراء ظهره كما يراه من أمامه"

حواله: (ررفاني على المواهب، المقصد الثالث في ما فضله الله به، العصل في كمال حنقته و جمال صورته فلاين عن ص٢٦٣٠)

پس معنی یہ ہے کہ آپ منابقیم کا روش دن اورا ندهری رات میں دیجنا برابر ہے اس لیے جب اللہ تعالی نے آپ منابقیم کو باطن کی اطلاع اور دل کی باتوں کا پورا پورا اوراک عطاء فرمادیا تو ایسا ہی آپ منافیم کی آت منافیم کی آپ منافیم کی آپ منافیم کی آپ منافیم کی آپ منافیم کی اوراک عطاء فرمادیا چنا نچہ آپ منافیم اپنی آپ منافیم اپنی آپ منافیم کی پیچھ بھی ای طرح و کیھتے جس طرح آگرد کیھتے تھے۔
(9)" عَن ثُو بَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلّمَ:

اِنَّ اللّهَ ذَوَی لِی الاَّرضَ فَرَأیتُ مَشَارِ قَهَا وَمَعَارِبَهَا"
حواله: (مسلم شرید، کتاب العنن واشراط الساعة، باب ملاك هذه الانة بعضهم بعض، حواله: (مسلم شرید، کتاب العنن واشراط الساعة، باب ملاك هذه الانة بعضهم بعض،

حفرت ثوبان رضی الله تعالی عند مروی ہے۔ کدرسول الله طافی الله طافی الله علی فرمایا به شک الله فرمایا به شک الله فرمایا به شک الله فرمایا به شماری و مغارب کود یکھالیا۔
میں نے (ساری) دنیا اوراس کے مشارق ومغارب کود یکھالیا۔
(10) "عن ابن عسمر قال: قال رسول الله علیه الصلاة والسلام: إن الله قد رفع لی الدنیا فأنا أنظر إلیها وإلی ما هو کائن فیها إلی یوم القیامة کانما أنظر إلی کفی هذه" حواله: (درفاسی علی المواهب، تابع المقصد الناس فی طبه، الفعل النال فی انباته مُنافِقًا

بلانباء المظيات، ج١٠٠ ص١٢٢٠)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرماتے بین که نبی اکرم منافیظ نے فرمایا بے شک الله نے میرے لیے دنیا کے حجابات اُٹھا دیئے بین تو میں دنیا اور جو بچھ بھی اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو اپنے د کھے رہا ہوں جسے کہ اپنی اس جھیلی کود بھتا ہوں۔

(11) "وَإِنَّ مَوعِدَكُمُ الْحَوضُ وَإِنِّي لَاَنظُرُ إِلَيهِ مِن مَقَامِي هَذَا" حواله: (بخارى شريف، كتاب المغازى، باب غزوه أحد، ج، ص٥٩، حديث رن٤٠٤٢)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ عنہ فرمایا: (میری اور) تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوٹر ہے اور میں اس (حوض کوٹر) کو یہاں سے د کھے رہا ہوں۔
مرعش برہے تیری گزردل فرش پرہے تیری نظر مکوت دمکہ میں کوئی شے بیس وہ جو بچھ یہ عیاں نہیں

### روش رخسار:

(1) "غن الحسن بن على عن خاله هند بن ابى هالة قال: كان رسول الله الله الله النها سهل النحدين"

حواله: (امام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفي ١٩٥٥ م، الوفا ماحوال المصطفى نافع الوفا ماحوال المصطفى نافع المواب صفات جسده، البياب المقيامس في صفة خديه، ص ٣٩٣، دار الكنب العلمية 2012،

میلانسعاف سعادهٔ المنفین فی شرح احیاد العلوم الدین، ۱۰۵/۰) حضرت امام حسن بن علی رضی الله تعالی عنیمائے ایسے ماموں حضرت بهند بن الى بالدوسى الله تعالى عنه سے روایت كیا كدرسول الله مظافیر كر خسار مبارك دُهلوال تھے اور زیادہ أبحرے ہوئے نہیں تھے (اور نہ جبرُ وں مبارك دُهلوال تھے اور زیادہ أبحرے ہوئے نہیں تھے (اور نہ جبرُ وں سے چنکے ہوئے تھے بلكہ پُر گوشت تھے اور چبرہ مبارك كو چودھویں كے جا ندكى مانندگول بنایا گیا تھا۔)

ىينى پُرنور:

(1)

"عن هند بن ابى هالمقال: كان رسول الله اقنى العرقين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله اشم"

تخريع: (امام عبد الرحن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٨ه ه الوفا باحوال المصعفى منافى ٩٨ عبد الرحن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٩٤ دار الكتب المصعفى منافع المواب صف ٢٩٤ دار الكتب المصعفى منافع ١٤٠٤ دار الكتب العلميه 2012 ،)

حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْمُ کی بنی مبارک (ناک مبارک) درمیان سے ذراخمید ہمی اور بلند مخلیٰ اس پرنور نمایاں نظر آتا تھا جوشف غور سے نہ دیکھا تو اس کو گمان گر رتا کہ ناک مبارک زیادہ بلند ہے حالا نکہ بلند فی الواقع نہیں تھی بلکہ کال کی موز ونیت تھی اور اعلیٰ درجہ کا تناسب تھا محض جلوہ نور کی وجہ سے بادی النظر کو بلندی محسوس ہوتی تھی۔

اعلی حضرت امام اہلسنت الشاہ احدرضا خال علیہ الرحمۃ نے کیا خوب کہا:

بینی پُر نور پر رختال ہے بگہ نور کا
ہے لواء الحمد بر اڈتا پھر برا نور کا

## دېن مبارك:

نى اكرم مَالِيْقِلِم كِيهِ وَبِمِن اورلعاب وبمن كِفضائل بهم ما قبل ميں ذكر حِكے بيں۔ كمال حسن حضور مَالِيْقِيلِم:

"سُئِلَ الْبَرَاءُ آكَانَ وَجُهُ النَّبِي مَنْ أَيْنَا مِثُلُ السَّيْفِ ؟ قَالَ لَا بَلُ مِثُلُ السَّيفِ ؟ قَالَ لَا بَلُ مِثُلُ الْقَمَرِ" مِثُلُ الْقَمَرِ"

حواله: (محمد بن اسماعيل بخارى متوفي ٢٥٦ هـامام مسعيح بخارى(لاهور ، مكتبه رحمانيه) كتاب المناقب، باب صفة النبي مُلَاثِرًا، ج١ ص٦٢٨)

حفرت براءرضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم طاقع کا چہرا تکواری طرح (چکتا) تھا؟ فرمایانہیں بلکہ چا ندی طرح (چکتا) تھا۔ شع دل مفکل قتن سینہ زجاجہ نو رکا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نورکا

حضرت ابوسحاق علیدالرحمة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء رضی اللّٰدعنہ کو فرماتے سُنا۔

"كَانَ رَسُولُ ثَالِيًا ٱخْسَنَ النَّاسِ وَجُها وَٱخْسَنَهُمْ خُلُقاً"

حواله: (محمد بن اسماعهل بخاری متوفی ۲۵۳ هدامام دصحبح بحاری (لاهور ، مکتبه رحمانیه) کتاب المناقب، باب صفة النبی نام ۱۳۸۵ م ۹۲۸ )

حضور منطق الوكون ميں سب سے زيادہ خوبصورت اور سب سے زيادہ اعتصافلات والے تقے۔

> میٹی باتیں تری دین عجم ایمان عرب نمکیں حسن ترا جان عجم شان عرب

اورمسلم شریف میں ہے کہ

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔

## "مَا رَأَيْتُ قَطُّ آحُسَنَ مِنْهُ مَلَّيْتُمْ"

حواله: (مسلم س حجاج القشيري ٢٦١ هدامام صحيح مسلم (لاهور، مكته رحمانيه) كتاب العصائل، باب صعة شعره الصفاته والحليته ج٢ ص ٢٦٤)

حضرت براءرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بھی حضور منافیز م سے زیادہ حسین نددیکھا۔

اور حضرت حمان بن ثابت رضى الله تعالى عند في قل كمال كردياكد و أخسس منك كم قر قط عينى و أجسم منك كم قيلا اليّساء و أجسم مبرك من كل عيد، خسل فت مبراً مِن كل عيب، كمانك قد خلفت كما قشاء

حواله: (دبوان حسان بن نابت رضى الله نمائى عنه، مكبه رحمانيه الاهور، م 56)

یا رسول الله ظافیم! آپ ظافیم سے زیاده حسین میری آنکھ نے بھی نه
د یکھا (ادر نه آئنده دیکھے گ) اور آپ ظافیم سے زیاده خوبصورت کی مال
نے نه جنا (ادر نه ہی جے گ) آپ ظافیم کو ہر (چھوٹے، بوے) عیب
سے پاک پیدا کیا گیا ہے، گویا آپ ظافیم کی تخلیق آپ ظافیم کی مرضی
ادر جا ہت کے عین مطابق کی گئے ہے۔

اورمير اعام الشاه احدرضا فاصل بريلوى عليه الرحمد في يون ترجماني كى كه

لَمْ يَأْتِ نَظِيُرُكَ فِي نَظَرِمْلُ وَنَهُ مَلِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَجَامُ لَيْسَ بِشَائِبِ فَصِينَةٌ لَهُ اللهُ عَجَامُ لَيْسَ بِشَائِبِ فَصِينَةٌ لَهُ اللهُ عَجَامُ لَيْسَ بِشَائِبِ فَصِينَةٌ لَهُ اللهُ عَجَامُ لَيْسَ بِشَائِبِ

آپ مَنَا اَنْ کَارِخُ انورروش ہے حسن دل لبھانے والا ہے چہتم مازاغ کی سیابی بہت شدید ہے اوراس کے سفید حصہ میں سرخ ڈوروں کی آمیزش نے آنکھوں کواز حد پرکشش بنا دیا ہے آپ مَنَا اَنْ کَام میں ایسی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں عجمیت کا شائبہ تک نہیں یا یا جاتا۔

حواله: (شاه ولى الله محدث دهـلـوى عـليه الرحمة، قصيده اطيب النعم، صياء القرآن پبني كيشنز، لاهور، ٢<u>٠١٣، ص٥٠)</u>

## ريش مباركه:

حواله: (امام ابن حجر عسقلاني، فتح الباري، ١٠ /١٠٥٠،

المصطفى ملايم عبد السرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٨ هـ، الوف ساحوال المصطفى ملايم الوف سفات جسده، الباب العاشر في ذكر اللحية الكريمة، ص ٣٩٧، دار الكس العلمية 2012،)

حفرت عمر بن شعیب علیہ الرحمۃ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ملافظ اپنی داڑھی مبارک کولمبائی اور چورائی میں کا ثنے اور طول وعرض میں میں برابرد کھتے تھے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ طاقیل کی داڑھی مبارک طبعًا چارانگشت کی مقدار پر رک گی تھی اور اس سے زیادہ نہ ہوتی تھی لیکن امام ابن جوزی نے جو روایت نقل کی ہے بیر مذی شریف کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ طاقیل اس کو کا منتے تھے اور شیح روایت بھی یہی ہے کہ آپ طاقیل داڑھی مبارکہ کے لبائی چورائی میں کا منتے تھے اور شیح روایت بھی یہی ہے کہ آپ طاقیل داڑھی مبارکہ کے لبائی چورائی میں کا منت کے رطول وعرض برابر کرتے تھے۔مشہور مذہب احناف یہ ہے کہ چارانگشت کی مقدار واجب ہے اور علاء ومشائح کو اس سے طویل رکھنام شخب ہے،حضرت عبداللہ مقدار واجب ہے اور علاء ومشائح کو اس سے طویل رکھنام شخب ہے،حضرت عبداللہ مقدار واجب ہے اور علاء ومشائح کو اس سے طویل رکھنام شخب ہے،حضرت عبداللہ مقدار فاجب ہے اور علاء ومشائح کو اس سے طویل رکھنام شخب ہے،حضرت عبداللہ مقدار فاجب ہے اور علاء ومشائح کو اس سے طویل دکھنام شخب ہے۔

حواله: (حاشبه على الوفاء باحوال المصطفى، علامه مفتى محمد اشرف سيالوى عليه الرحمة، الوفاء مترجَم، ص٤٤٨، فريد بكستال لاهور)

گردن مبارکه:

(1) "عن ام معبد انها وصفت رسول الله كَاللَّمُ اللهُ عَالَت: في عنقه سطع"

حواله: (امام عدد الرحمس بس على يس محمد بن الجورى، متوفى ٩٨ هـ الوفا باحوال المصطفى مَنْ الله المات جسده، الباب الثاني عشر في ذكر صفة عنقه، ص ١٤٠٠ دار الكتب العدميه 2012.)

حضرت ام معبدرضی اللہ تعالی عنہانے نبی اکرم مَثَاثِیْم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ مُلائی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ مُلائی کی گردن مبارک بلند تھی لیعنی اس میں قدر بے درازی تھی جو کہ موجب سرفرازی تھی۔

(2) "عن عشمان بن عبد السمالك قال: حدثنى خالى، وكان من اصحاب على يوم صفين، عن على قال: كان رسول الله مَن المن عنقه ابريق فضة"

حواله: (امام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفى ١٩٥٩ مه، الوها الحوال المصطفى المنظم المواب صفات جمده، الباب الثاني عشر في ذكر صفة عقه، ص ١٤٠٠ دار الكتب العدمية 2012.)

عثمان بن عبد المالک روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی اور وہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، کہرسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اور سفیدی کے لحاظ سے چا ندی کے کوزہ کی ما نند محقی۔

## رنگت مبارکه:

بم يهال برحضور مَنَافِيَمُ كَارَكُمت كَمْعَلَى چندا صديثُقَلَ كرت بيل. (1) "عن انس بن مالك قال: كان رسول الله مَنَافِيَمُ ازهر الله مَنَافِيمُ ازهر الله مَنافِيمُ الامهق".

حواله: (امام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفى ١٩٥٥، الوفا باحوال المصطفى التينظم المواب صفات جمده، الباب الثامن والعشرون في صفة لونه متلقظم عص ١٠٤، دار الكتب العلميه 2012،)

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عندفر ماتے ہیں که رسول الله من الله الله من ا

(2) "عن ابى هريرة قال: كان رسول الله سَلَّةُ ابيض كانما صيغ من فطهة"

حواله: «امام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى، متوفي<u>ه ٩٨ ه</u>ه، الوها باحوال

لمصطفى مَنْ يَجَمُّ ابواب صفات جسده، الباب الثامن والعشرون في صفة لونه مَنْ يَجَمُّ عصم ١٠٠٠ دار الكتب المصمية 2012م)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ نبی اکرم مظافی کا رنگ مبارک سفید تھا اور بول لگتا تھا کہ آپ مظافی جاندی سے بنائے کے مبارک سفید تھا اور بول لگتا تھا کہ آپ مظافی جاندی سے بنائے گے ہیں۔

### (3) "عن على قال: كان رسول الله مَلَيْظُم ابيض مشرباً"

حواله: (امام عبد الرحمن بس على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٨ هـ، الوفا باحوال المصعفى التي المراب عبد الرحمن بس على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٨ هـ، دار الكتب المصعفى التي المراب عبده الماب الثامن والعشرون في صفة لونه مَلَّ اللَّهُ عمر ٩ ، ٤ ، دار الكتب العلمية 2012،

المكابن سعد، الطبقات ١/٢/٢/١، \_

المرابن كثير، البداية المهاية، ٦/٦،٠٠)

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عند و کرتم الله و جبه الکریم سے مروی که آپ ملائی تقی (جیسے جاندی آپ ملائی تقی (جیسے جاندی پرسونے کا بانی چڑھایا گیا ہو) یعنی بظاہر سرخی مائل تھا مگرغور سے و کیھنے والے کواندر سے انوار پھوٹے نظر آتے تھے۔)

#### (4) "عن انس قال: كان لون رسول الله الله السمر"

حواله: (امام عسد الرحسس بس على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٨ هـ الوفا باحوال المصطعى مَا الله على المواب صعات جسده، الباب الثامن والعشرون في صفة لونه مَا الله على ١٠ ١٠ دار الكتب العسبه 2012،)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُلْ اللهِ مُلْ اللهِ مُلْ اللهِ مُلْ اللهِ مُلَا الله مِلْ الله مُلَا الله مُلَالهُ مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَالهِ مِلْ الله مُلَا اللهُ مُلَا الله مُلّم الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلّم الله مِلْمُلّم الله مُلّم الله ملك الله ملك المُلّم الله ملك الملك المُلّم الله ملك الملك الملك الملك الملك الملك الملك المُلّم الملك الملك الملك

# نبى اكرم مَنْ يَنْتِيمُ كاسينه اوربطن اقدس:

حضور منافظ کا سینداور بطن دونوں ہموار و برابر تنصیبنداقدی کسی قدر بھرا ہوا اور چوڑا تھا سینداقدی کے درمیان بالوں ایک باریک خط تھا جوناف تک تھا اور سینداقدی کے اوپر دونوں طرف بال نہ ہے۔

حواله: (خصائص کبری بحواله ابن سعد و طبرانی، جو اوّل، ص ۲۳)

رفع و کر جلالت په ارفع درود
شرح صدر صدرات په لاکھوں سلام
دل سمجھ سے وراء ہے مگر یوں کہوں
غنچہ راز وحدت په لاکھوں سلام

حواله: (امام عبد الرحمن بن على بن محمد بن الحوزى، متوهي ١٩٥٥، الوها باحوال المصطفى الما المواب صدات جسده، الباب السادس عشر في صفة بطه المايي من ١٠٤، دار الكتب العلميه 2012،)

حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور منافظ کی تعریف وتوصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں پید کی بردائی اور آگے کی طرف بردھنے نے عیب دارنہیں کیا

(2) "عن ام هناني قالت: ما رأيت بطن رسول الله طَهِمُ الا فَكُورِت القراطيس المثنى بعضها على بعض"

حواله: (امام عبد الرحمى بى على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٨٥ه، الوفا باحوال. المصطفى مَوْفِي ١٤٠٢م عبد الرحمى بى على بن محمد بن الجوزى، متوفى ٩٨٥م، الوفا باحوال. المصطفى مَوْفِي ١٤٠٢م من ٤٠٢م دار الكتب المصطفى مَوْفِي عله مَوْفِي ١٤٠٤م، دار الكتب العلميه 2012م)

حضرت ام بانى رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كہ ميرى نظر جب بھى نى اكرم طَالِيَّةُ كَ بِيث بِرِيْ ى تو مجھے ته به تدر كھے ہوئے اور ال يادا ئے۔ (3) "عن مخرش الكعبى قال: اعتمر رسول الله طَالِيُّةُ من الجعرانة ليلاً فنظرت الى ظهره كانه سبيكة فضة"

حواله: (امام عبد الرجمين بن على بن محمد بن الجوزى، متوفي ٩٨٠ هـ الوفا باحوال المصطفى المنظم المنظم المنات جسده، الباب السادس عشر في صفة بطه المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنادم عشر في صفة بطه المنظم المنادم المنادم 2012،)

" مخرش کعی سے مروی ہے کہ رسول الله من الله علی اند سے رات کے

وفت عمرہ فرمایا (اور احرام باندھا) تو میں آپ منگائی کی پیٹے مبارک کو دیکھا گویا کہ وہ جاندی (یکھلاکر) ڈھالی گئے ہے''

جب پستِ اقدس کی سفیدی اور دار بائی کا بیا عالم ہے تو آپ سُ اِیّن کے پیٹ مبارک کی کیفیت بھی یہی ہوگی۔

اور نبی اکرم منگانی با وجودکل کا کنات کے مالک ہونے کے بہت زیادہ قناعت فرمانے والے تقے غزوہ خندق میں آپ منگانی نے اپنے نرم وملائم بطن اقدس پر پھر باندھ کر قناعت کی اعلیٰ ترین مثال بے مثیل بیان فرمائی۔

کل جہان ملک اور جو کی روئی غذا اس شکم کی قناعت یہ لاکھو سسلام جو کہ عزم شفاعت یہ کھنچ کر ہندھی اس کمر کی جمایت یہ لاکھوں سلام

حديث تمبر 34:

حضور منافیظم کے بینے کی مہک مبارکہ:

"قال على رضى الله تعالىٰ عنه: كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه اللؤلؤ ولريح عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ريح المسك الأذفر."

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سل الهدي والرشاد، الموفي في وه، حما ع الواب صفة جسده الشريف مُؤاتِّكُم ج ٢، الباب التاسع عشر، ص ٨٦، مكتبه بعماليه پشاور)

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مل تین کا پیدنہ آپ نظافی کے بید آپ نظافی کے کہ میں کہ مثل ہوتا اور رسول اللہ مل تینے کے بیدے

#### Marfat.com

## کی خوشبوتواذ فرمشک ہے بھی اعلیٰ وعمدہ تھی۔ حدیث نمبر 35:

"عن أسى هرير-ة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى زوجت ابنتى وأحب أن تعيننى بشىء فقال: ما عندى شيء ولكن ايتنى بقارورة واسعة الرأس وعود بأشجرة. فأتاه بهما فجعل النبى صلى الله عليه وسلم يسلت له فيها من عرقه حتى امتلأت القاروره فقال خذها وأمر ابنتك أن تغمس هذا العود فى القارورة وتطيب به. فكانت إذا تطيبت به يشم أهل المدينة وانحة ذلك الطيب

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدي والرشاد، المتوفي ٢٥٥هـ، جما ع الواب صفة جسده الشريف الماتيم عند الباب الناسع عشر، ص ٨٦، مكتبه نعمانيه پشاور)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک آدی رسول اللہ سُلُونِ ہیں اپنی بیٹی کی شادی اللہ سُلُونِ ہیں اپنی بیٹی کی شادی کررہا ہوں آپ میری مدوفرما ہے تو آپ سُلُونِ اللہ عَلَیْنِ میں اپنی بیٹی کی شادی میرے بال پھی ہیں ہے لیکن تم کھے منہ والی شیشی اور درخت کی ایک بہنی کے کرآ ووہ دونوں چزیں لے کرآیا تو حضور سُلُونِ اللہ خوں کلا یُوں ہے لیکن تم میں جردیا۔ آپ سُلُونِ اللہ خومایا کہ اپنی بیٹی کودو سے بینے بو نچھ کرشیشی میں جردیا۔ آپ سُلُونِ اللہ خرمایا کہ اپنی بیٹی کودو اور کہوکہ اس بہنی کوشیشی میں و کو کرخوشبولگائے۔ چنانچہ جب اس کی بیٹی اور کہوکہ اس بہنی کوشیشی میں و کو کرخوشبولگائے۔ چنانچہ جب اس کی بیٹی

# اس خوشبوکولگاتی تو اس ہے۔ ساراشہرمہک اُٹھتا۔ حدیث نمبر 36:

"قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه: كأن ريح عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح المسك بأبى وأمى لم أر قبله و لا بعده مثله."

حواله: (امع محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدي والرشاد، المتوفي ١٥٥ه، جما ع بو ب صفة حسده الشريف مُنْ النِّرُةُ ع ٢، الباب التاسع عشر، ص ٨٥، مكتبه نعمانيه پشاور)

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله منابقیم کے الله منابقیم کے الله منابقیم کے الله منابعی میرے مال باپ آپ منابقیم پر قربان ہوں میں نے آپ سے ہلے اور بعد میں آپ جیسانہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 37:

"عَن أَنسِ بِنِ مَالِكِ قَالَ: دَخَلَ عَلَينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَنام عِندَنَا فَعَرِق وَجَاتَت أُمِّى بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَت وَسَلَّمَ فَنام عِندَنَا فَعَرِق وَجَاتَت أُمِّى بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَت تَسلِتُ العَرَق فِيهَا فَاستَي قَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسلِتُ العَرق فِيهَا فَاستَي قَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيمٍ مَا هَذَا الَّذِى تَصنَعِينَ قَالَت: هَذَا عَرَقُكَ فَكَ نَحِعَلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِن أَطيَب الطيب" فَهُ فَي طِيبِنَا وَهُوَ مِن أَطيَب الطيب"

حواله: (مسلم سن حجاج القشيري ٢٦١ هـ امام صحيح مسلم ( لاهور ، مكنه رحمه) كتاب الفضائل، باب طيب عرقه والتبرك به مُثَانِيَّةُم ٢٠٠٠ ص٢٦٣،

ملاامام بوسف بن اسماعیل البهانی، متوفی ۱۳۵۰ جامع المعجرات، الفسم النالث، الباب الثانی عشر، ص۱۸۸، قدیمی کتب حانه،

المالحصالص الكبرى ج ١، باب الآيةفي عرقه الشريف المالية عن ١١٤ وحمايه

#### Marfat.com

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرقیم مارے پاس لائے اور آرام فرمانے گئے تو آپ سڑا پیلی کو بسینہ آگیا میری والدہ (حضرت ام سلیم (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اس بسینے کوایک شیشی میں محفوظ کرنے گئیس تو حضور سڑا پیلیم بیدار ہوگے۔ تو حضور سڑا پیم نے فرمایا اے ام سلیم یہ کیا ہے؟ عرض کی بیآ پ کا بسینہ ہے ہم اس کواپنی خوشہو ہیں ملایں گے اور وہ ہماری سب ہے ہمترین خوشہو ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ

"نرجو بركته لصبياننا قال اصبت"

حواله: (مسلم س حجاج القشيري ٢٦١ هـ امام صحيح مسم ( لاهور ، مكته رحديه) كناب الفصائل، باب طيب عرقه والتيرك به مُلَاثِرُاج؟ ص٣٦٣»

علاء مسند امام احمد بن حنق، مسند انس بن مالك رضى الله عنه، ح٢١، ص٧٣٣، حديث معر ١٣٣١، ١٣٣٦، ١٣٣٦٠)

ہم اے اپنے بچوں کو برکت کے لیے لگا کیں گے تو حضور مُنَاثِیَّا مے فرمایا تو برکت بہنچ گئی۔

حدیث تمبر 38:

"غن أم سلیم قَالَت كَانَ رَسُولِ الله صلی الله عَلَیهِ وَسلم یقیل عِندِی علی نطع فَإِذا عرق أخذت سكا فعجنته بعرقه" تخریج: (العصائص الكری تر ۱، باب نی عرفه الشریف، ص ۱۱۹ رحمانه) حضرت أم سلیم رضی الله تعالی عنها فرماتی بی که میرے پاس رسول الله مَالِيَّةُ مَا تَعْدِد عِنْ الله تَعْدَد مِن الله تعالی عنها فرماتی بی که میرے پاس رسول الله مَالِیَّةُ مَا تَعْدِد مِن الله تَعْدَد مِن آپ مَالِیَّةً مِن که میرے کا بسر الله مَالِیَّةً مَا تَعْدِد مِن آپ مَالِیَّةً مِن کر (چندخوشبوول جَمْول چندخوشبوول جَمْول جَمْد مَان مَالِیَ مِن الله مَالَیْ بِین آب وَندوس الله مِن الله مَالَیْ الله مَالَیْ الله مِن الله مِن

ئے مرکب) میں ملالیتی تھی۔ حدیث نمبر 39:

"عَن انس ان النّبِي صلى الله عَلَيهِ وَسلم كَانَ يَأْتِي ام سليم فيقيل عَليهِ وَكَانَ كثير العرق فيقيل عَليهِ وَكَانَ كثير العرق فيقيل عَليهِ وَكَانَ كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطّيب والقوارير فَقَالَ يَا أم سليم مَا هَذَا قَالَت عرقك أدوف به طيبي"

شرح:

المَ الْوَقَى عليه الرحمة الى حديث كى شرح كرتے ہوئ فرات بيل۔ "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَدخُلُ بَيتَ أُمَّ سُلَيمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا قَد سَبَقَ أَنَّهَا كَانَت مَحرَمًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَفِيهِ الدُّحُولُ عَلَى المَحَارِمِ وَالنَّومُ عِندَهُنَّ وَفِى بُيُوتِهِنَّ وَجَوَازُ النَّومِ عَلَى الْأَدُمِ وَهِى الْأَنطَاعِ وَالجُلُودِ" بُيُوتِهِنَّ وَجَوَازُ النَّومِ عَلَى الْأَدُمِ وَهِى الْأَنطَاعِ وَالجُلُودِ" حواله: (شرح موذی علی مسند کنات العصائل، بات طب عرفه والنوالد منظَیّقِفِلْ جه ۱ ص ۱۸)
نی کریم مظّیْفِفِرْ حضرت اُم سلیم رضی الله تعالی عنها کے گھر جاتے اور سو
جاتے جیسا کہ ماقبل گزر چکا حضرت اُم سلیم رضی الله تعالی عنها نبی
اکرم مَنْ یَّنِیْمُ کی محرم تھیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ محارم کے گھر جانا اور
چرا ہے کی چڑائی پرسونا جائز ہے۔
چرا ہے کی چڑائی پرسونا جائز ہے۔

اورعلامہ احمد شہاب الدین اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔
حضرت اُم سلیم اور حضرت اُم حرام آپس بیس بہیں تھیں نبی کریم طالیۃ اُن دونوں
کے ہاں آرام فرمایا ہے اس پر بیاشکال ہوتا ہے کہ اجنبی کے ہاں سونا جائز نہیں اور نبی
کریم طَلَقَیْم نے اس ہے منع فرمایا ہے علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ علامہ عبد البروغیرہ نے
اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ دونوں حضور طالیۃ کی رضاعی خالہ تھیں اس وجہ سے
حضور طالیۃ ان کے ہاں جاکرسوتے تھے۔

حواله: (شرح صحیح مسلم، علامه غلام رسول سعیدی، جلد، ۲، ۹۹۱، فرید بکستال هور،)

''سجان الله نبی اکرم مظافیظ کے پینے کا عالم دیکھیے کہ خوشبو جو کہ پہلے ہی بہترین ہوتی ہے کہ ہوتی ہے کہ ہوتی ہے کہ اگر مظافیظ کا پسینہ ملایا جائے تو صحابہ کا فرمان ہے کہ وہ اور بھی عمدہ اور بہترین ہوجاتی ہے۔ اور اس کو ہم اس لیے جمع کررہے ہیں تا کہ اس کے ساتھ ہم ایخ بچوں کے لیے برکت حاصل کریں معلوم ہوا کہ نبی اکرم مظافیظ کا پسینہ مبارک بھی متبرک ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس سے برکت حاصل کرتے دہے ہیں' ابوالاحم غفرلہ''

اظهار عشق كانداز بهى زالے ہوتے بي اور خوشبوئے وفاكے بيرائے بهى جدا

جدا ہوتے ہیں بھی کوئی صحابی نبی اکرم مُلَّا ﷺ ہے آپ مُلَّا آ کے چادر ما نگ لیتا ہے کہ میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا اور بھی کوئی حصولِ برکت کے لیے آپ مُلَا آئی کا پیپیڈ شیشی میں جمع کر لیتا ہے ، حضور مُلَا ﷺ جب حضرت انس رضی اللہ عنہا آپ مُلَا آئی کا پیپنداور بال کے وقت سونا) فرماتے تو حضرت امسلیم رضی اللہ عنہا آپ مُلَا آگا کا پیپنداور بال مبارک ایک شیشی میں جمع کر لیتے تھے اور اپنی خوشبو میں (بطور اضافہ) ملا لیا کرتیں تھیں ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبان کرتیں تھیں ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبان حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس بات کو اپنے دل میں نقش کر لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔

### حديث تمبر 40:

"غَن ثُمَامَةً عَن أَنسٍ: أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ كَانَت تَبسُطُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نِطَعًا فَيَقِيلُ عِندَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطِعِ قَالَ: اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَخَذَت مِن عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَخَذَت مِن عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَخَذَت مِن عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَخَذَت مِن عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَإِذَا نَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَخَذَت مِن عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَإِذَا نَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَخَذَت مِن عَرَقِهِ وَشَعْرِهِ فَلَ فَا أُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتهُ فِي سُكً قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَن يُجعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِن أَن يُجعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِن ذَلِكَ السَّكَ قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ"

ذَلِكَ السُّكَ قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ"

حسواليه جات: (منحسارى شسريف: كتساب الاستدان، بساب من دار قومها فقال عدمه، حديث: ٩٢٥،

المكالسنن الماثورة للشافعي، باب ما جاء في صلاة العوف، ج١، ص٥٥، ٣،٠، ٧، ٢٨٠ ملك المكالسنن الماثورة للشافعي، باب ما جاء في صلاة العوف، ج١، ص١٤٢، ح٢٨١، المكالم على ان عرق ....، ج١، ص١٤٢، ح٢٨١، ملك مشكل الآثار، ج١، ص٠٢٦، ح٢٥٣، )

حضرت ثمامه رضى الله تعالى عنه في حضرت انس رضى الله تعالى عنه الله

روایت کی که حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ اُم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنبا نبی اکرم مُلَّ النِّیْا کے لیے چٹائی بچھاتی تھیں تو حضور مُلَّ النِّیا حضرت اُم سلیم کے ہاں اس چٹائی پر قبلولہ فرماتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم مُلِیّا کی ظاہری آ تکھیں بند ہوجا تیں تو اُم سلیم آپ مُلِیّا کی ظاہری آ تکھیں بند ہوجا تیں تو اُم سلیم آپ مُلِیّا کی ظاہری آ تکھیں بند ہوجا تیں تو اُم سلیم آپ مُلِیّا کی ظاہری آ تکھیں بند ہوجا تیں تو اُم سلیم آپ مُلِیّا کی شہووالی سینداور بال مبارک ایک شیشی میں جمع کرتیں پھراس کوایک خوشبووالی شیشی میں (بطورِ اضافہ خوشبو) ڈال ویتی۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت اِم اِس آیا تو آپ نے مجھے (حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت اِم اُس شیشی سے میر نے گفن کو خوشبولگائی جائے تو عنہ کو ) وصیت فرمائی کہ اس شیشی سے میر نے گفن کو خوشبولگائی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفن کو ای شیشی سے خوشبولگائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفن کو ای شیشی سے خوشبولگائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفن کو ای شیشی سے خوشبولگائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفن کو ای شیشی سے خوشبولگائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفن کو ای شیشی سے خوشبولگائی گئی۔

"سبحان الله صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنهم کو حضور مثل الله الله کا پیدنداور بال استے محبوب سے کہ ان کو وہ زمین پر گرنے ندویتے تھے کوئی آپ مثل الله کے بالوں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ مجھے دنیا اور جو پچھاس دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہیں تو کوئی بغرض فتح و برکت اُن کو اپنی ٹو پی میں رکھ لیتا ہے اور کوئی اُن کو دھو کر مریضوں کو پلاتا ہے تو وہ شفا پا جائے ہیں ، اور کوئی کہتا کہ ان کو میر کے فن میں رکھ دیتا تا کہ میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ یہ بال مبارک مجھ سے جدا ہوں ۔ سبحان الله ''

اور یہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم سَلَّیْوَنِم کی مہک مبارکہ والی اکثر احادیث کے دراوی ہیں ذرا ان کے باغ کی تھجوروں کی بھی فضلیت سنتے جا کی اکثر احادیث کے دراوی ہیں ذرا ان کے باغ کی تھجوروں کی بھی فضلیت سنتے جا کیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی اکرم سَلَّیْوَنِمْ نے وعا فرمائی تو آپ رضی اللہ

﴿ اَلْنَبِى الْمُعَطِّرِ مَنَا يَكُمُ الْمُعَطِّرِ مَنَا يَعْتُمْ ﴾

# تعالیٰ عنه کا باغ سال میں دو بار کچل دیتا اور اُس کچل ہے بھی کستوری کے خوشبو آتی تھی۔

حواله: (كرامات صحابه رصى الله تعالىٰ عنهم، علامه عند المصطفى اعظمى عدم الرحمة، مُسير برادر.، (هور، ص١٤)

### حدیث نمبر 41:

حواله: رعمی بن سطان المعروف بملاعلی القاری، متوفی <u>۱۹۰۸ه</u>، حمع الوسال می شرح الشمائل، باب ماجاد فی تعطر رسول الله ظائیاً، ۲۰ حر۲،

الم المرابع المسلمان البويه، محمد امير شاه فادري گيلابي، صيا، الديل پسبكبشر، كراچي، الديل پسبكبشر، كراچي، المري، الديل پسبكبشر، كراچي، المري، المري،

ایک صحابی نے اپنی لڑی کے جہیز کے لیے پچھ کیڑے تیار کے اور حضور منافیظ کی بارگاہ میں آپ منافیظ کا پیدنہ طلب کرنے کے لیے آیا آپ منافیظ نے اپنے دست مبارک کی ایک انگلی کواس مبارک پسینے ہے تر کیا جو کہ ایک شیشی میں بند کیا ہوا تھا۔ پھر چند قطرے اس صحابی کو عطاء کیا جو کہ ایک شیشی میں بند کیا ہوا تھا۔ پھر چند قطرے اس صحابی کو عطاء کیے اور فر مایا اپنی لڑکی کو کہہ دو کہ جب وہ جہیز کے کیڑے پنے تو ان قطروں کو بطور خوشبواستعال کرے۔ اس کے بعد جب بھی وہ نیک بخت خاتون یہ خوشبولگاتی تو اہل مدینہ اس کوسو تھے اور اس کے گھر خوا تین جمع خاتون یہ خوشبولگاتی تو اہل مدینہ اس کوسو تھے اور اس کے گھر خوا تین جمع ہو جاتیں اس کے بعد اس گھر کا نام ہی بیت المنظیبین (خوشبوسو تھے

والول كا گھر)مشہورہوگیا۔ حدیث نمبرو42:

خصائص كبرى ميں اس حديث كے الفاظ اس طرح بيں:

"غن أبى هُرَيرَة قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النّبِى صلى الله عَلَيهِ وَسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه إِنّى زوجت ابنتى وَاحب أَن تعيننى قَالَ مَا عِندِى شَىء وَلَكِن إيتنى بقارورة وَاسِعَة الرّأس وعود شَجَرة فَأَتَاهُ بهما فَجعل النّبِى صلى الله عَلَيهِ وَسلم يَسلت العرق من ذِرَاعَيهِ حَتَّى امتَلات القارورة قَالَ فَخذها وَمر ابنتك ان تغمس هَذَاالعود فِي القارورة فَاكَ وَتطيب بِهِ فَكَانَت اذا تطيبت بِهِ يشم أهل المَدِينَة رَائِحة وَلِكَ الطّيب فسموا بَيت المطيبين"

حواله: العصائص الكرى ترا الما الأبانى عرفه الشريد طَائِعًا، من ١١٥ (رحمابه)
حفرت ابو ہريره رضى الله تعالى عندروايت ہے كدرسول الله طَائِعًا ہے

پاس ايک شخص آيا اور عرض كيا يارسول الله طَائِعًا بين اپنى بينى كى شادى
کرر ہا ہوں آپ ميرى مدوفر ما كين آپ طَائِعًا ہے فرمايا اس وقت تو كچھ
موجودنہيں ہے ليكن تم كھلے منہ والی شيشى اور درخت كى ايک شہى لے كر
آيا تو حضور طَائِعًا ہے وونوں كلا ئيوں سے
آؤوہ دونوں چيزيں لے كر آيا تو حضور طَائِعًا ہے وونوں كلا ئيوں سے
ليسنہ بونچھ كرشيشى ميں بھرديا۔ آپ طَائِعًا نے فرمايا كدا پنى بينى كودواور كہو
كداس شہى كوشيشى ميں بحرديا۔ آپ طَائِعًا نے فرمايا كدا پنى بينى كودواور كہو
كداس شہنى كوشيشى ميں وركر خوشبولگائے۔ چنا نچاس كى بينى نے ايسا بى

# نام ہی'' بیت المطیبین '' (خوشبوؤں والاگھر) رکھ دیا۔ ح:

اس حدیث مبارکہ ہے معلوم ہوا کہ آپ منا پھی جہز میں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہے تا کہ وہ اپنی بیٹیوں کورخصت کرسکیں اور ریبھی معلوم ہوا کہ آپ منا پھی ہے ہاں اگر کچھ نہ ہوتا تو بھی آپ منا پھی آپ منا پھی ہے ۔ اور مزے کی بات تو بید کہ کی کو خالی ہاتھ نہ بھی ہے ۔ اور مزے کی بات تو بید کہ کی کو جہز میں اعلی چیز ہی دی جاتی ہے تا کہ اُس لڑکی ہے سسرال اُس کو طعنے نہ ماریں۔ اور حضور منا پھی چیز ہی دی جاتی ہے تا کہ اُس لڑکی ہے سسرال اُس کو طعنے نہ ماریں۔ بلکہ حضور منا پھی ہے اپنا پسینہ مبارک عطاء فر ماکر بتا دیا کہ یہ پسینہ کوئی عام پسینہ ہیں۔ بلکہ یہ وہ پسینہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے عاشق اپنی جان کی بازی سے بھی گریز نہیں کرتا۔

# شاید که اُترجائے تیرے دل میں میری بات:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں کیونکہ حضور مُثَاثِیَّا مِنْ ایْن بِیْن بِیْن کو جہیز دیا ہے تو کیا رسول اللہ مُثَاثِیَّا ملعون چیز کو دیے ہیں۔ بین تو حضور مُثَاثِیَّا میں بیٹیوں کو جہیز دیا ہے تو کیا رسول اللہ مُثَاثِیَّا ملعون چیز کو دیے ہیں۔ بین تو حضور مُثَاثِیَّا کی صاحبز ادیوں ہیں۔ بین تو حضور مُثَاثِیَّا کی صاحبز ادیوں کی شان کے لائق ہے۔ لہذا جہیز کولعنت نہ کہنا جا ہیے۔

ہاں ایک بات کا ضرور خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو عطا کیا ہے اس کے اندررہ کراپی بیٹیوں کو جہیز دیں بینہ ہو کہ ایک بیٹی کو بہت زیادہ دے دیں اور دوسری کی باری آپ کے پاس دینے کو چھے نہ ہو۔ یا یہ کہ آپ اتنادے دیں کہ ساری عمر اس کا قرض ہی ادا کرتے رہیں۔الغرض چا در دیکھ کر پاؤں بھلا ہے ، اور جہیز ما نگنے والوں کو بھی شرم کرنی چا ہے کہ جس نے اپنے دل کا کلا اوے دیا اس سے جہیز کا مطالبہ والوں کو بھی شرم کرنی چا ہے کہ جس نے اپنے دل کا کلا اوے دیا اس سے جہیز کا مطالبہ

#### Marfat.com

کرناچھا لگتاہے؟؟؟ اور یہ بھی کہ ہم جس کو جہیز کے لیے تنگ کررہے ہیں وہ بھی تو ہمان مان بھائی ہے۔ جس طرح ہم مزدوری کرتے ہیں وہ بھی اپنی پیٹے پرمٹی اُٹھا کر کم تا ہے۔ تو براہ کرم آپ کو اللہ اور اُس کے رسول مَؤَیِّیْنِ کا واسطہ اپنے مسلمان بھائیوں کا ہرطرح خیال رکھا کریں۔

جہز دینے والے والدین ہے بھی یہ گذارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو بے حیائی ہے لیے ٹی وی یا ایل می ڈی نہ دیں بلکہ اس کی جگہ انکی تربیت کے لیے ایک قر آن مجید اور اسلامی کتابیں دیں تا کہ یہ آپ اور آپ کی اولا دیے لیے ذریعہ نجات ہے۔ آ جہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی، بیٹے کو گرمی گئی ہے چلو، اے می دے دیتے ہیں یا لگوا دیتے ہیں ایمان سے بتائے بھی آپ نے قبر اور خشر کی گرمی کے بارے میں بھی لگوا دیتے ہیں ایمان سے بتائے بھی آپ نے قبر اور خشر کی گرمی کے بارے میں بھی

اگرجم اپنی اولا دیسے واقع ہی محبت کرتے ہیں تو ان کوجہنم کا ایندھن کیوں بنا رہے ہیں؟؟؟

> ''شاید که اُترجائے تیرے دل میں میری بات' حدیث نمبر 43:

"وقال أنس رضى الله تعالىٰ عنه: كان رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ"

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سن الهدى والرشاد، المنوفي و و ه معا ع الواب صفة حسده الشريف مَثَلَّيْنِ ع ٢ ، الباب التاسع عشر، ص ١٨ ، مكته معمانيه پشاور) حضرت الس رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله مَثَالِيَامُ نورانى رنگ والے تھے اور آپ مَثَالِيَمُ كاپسنه موتيوں جبيا تھا۔

# اس مدیث کی شرح ماقبل گزرگئی ہے۔ حدیث نمبر 44:

"وقالت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها: كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه مثل اللؤلؤ أطيب ريحا من المسك الأذفر وكأن كفه كف عطار مسها طيب أو لم يمسها به يصافحه المصافح فيظل يومها يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبى فيعرف من بين الصبيان من ريحها على رأسه."

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سبل الهدي والرشاد، المتوفي وه وه، حمد عناية المتوفي و وه، حمد عناية عنده الشريف مناتيم عناية الناب الناسع عشر، ص ٨٥، مكتبه بعماييه پشاور)

ام المؤمنين حفرت عائشہ رضي اللہ تعالی عنہا فرماتی ہيں کہ رسول اللہ سائیل کا پیدنہ آپ سائیل کے چہرے پرموتیوں کی مثل ہوتا جس سے اف فرمنک سے بھی عمدہ خوشبو آتی تھی۔ اور چاہے آپ سائیل خوشبو استعال کرتے یا نہ کرتے آپ سائیل کو نے باتھ کی طرح مہکنا رہتا، جو نہ کرتے آپ سائیل کا ہاتھ مہارک عظار کے ہاتھ کی طرح مہکنا رہتا، جو کوئی آپ سائیل کے دست مبارک کوئی آپ سائیل کے دست مبارک کی خوشبو محسول کرتا تو سازا دن آپ سائیل کے دست مبارک رکھ دیتے کی خوشبو محسول کرتا رہتا، اور جب کسی بچہ کے سر پر ہاتھ مبارک رکھ دیتے تو وہ بچہ اپنے سرکی مہک کی وجہ سے دوسرے بچوں سے جدا اور متاز ہو حاتا۔

## مديث تمبر 45:

"عَن عَالِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهَا أَنَّهَا قَالَت: كَانَ عَرَقَ رَسُولِ

الله صلى الله عَليه وسَلَم فِي وَجهِهِ مِثلَ اللَّولُو أَطيَبَ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّولُو أَطيَبَ مِنَ السَّسِ وَجهًا، وَأَنوَرَهُم لُونًا السَّسِ وَجهًا، وَأَنوَرَهُم لُونًا لَم يَصِفُهُ وَاصِفٌ إِلَّا شَبَهِ وَجهَهُ بِالْقَمَرِ لَيلَةَ البَدرِ، يَقُولُ هِنذ: فِي أَعيُنِنَا أَحسَنُ مِنَ القَمَرِ"

حوالہ: (دلائل السون باب الغول فیما اونی بوسد علیہ السلام تا ۱۰ مر ۲۰۰۷)
ام المومنین حفرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سائی اللہ عنی کا جس سے مشک کا پسینہ آپ من ہی اور آپ من ہی کے جبرے پر موتیوں کی طرح چمکنا جس سے مشک جیسی خوشبو آتی تھی اور آپ من ہی کو گوں میں سے بہت خویصورت اور فررانی رنگ والے تھے جب بھی کوئی تعریف کرنے والا آپ من اللہ کی تعریف کرتا تو آپ منا ہی کی جودھویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ وینا۔ حضرت ھندرضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ (اگر ہم سے حضور منا لین اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ (اگر ہم سے حضور منا لین اللہ کے حاصور منا لین ہیں کہ (اگر ہم سے حضور منا لین اللہ کے حاصور منا لین ہیں کہ (اگر ہم سے حضور منا لین اللہ کے حاصور منا لین ہیں کہ الگر ہم سے حضور منا لین اللہ کے جانہ کی خور کی انہ کی کہ کے جانہ کی کی کے جانہ کی کو خور کی کانہ کی کے جانہ کے جانہ کے جانہ کے جانہ کے جانہ کی کے جانہ کو جور کے جانہ کے جانہ کے جانہ کے جانہ کی کے جانہ کے جانہ کی کے جانہ کی کے جانہ کی کے جانہ ک

حدیث تمبر 46:

خصائص كبرى مين اس مديث كالفاظ اسطرح بين:

"عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم أحسن النَّاس وَجها وأنورهم لونا لم يصفه واصف قط إلا شبه وَجهه بالقمر لَيلَة البَدر وَكَانَ عرقه فِي وَجهه مثل اللَّؤلُو أطيب من المسك الأذفر"

حواله: (الحصائص الكرئ ج ١، باب الآيةفي عرقه الشريف مَثَالَةُ المعامد)

ام المؤمنین حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی کہ رسول اللہ سائیر م تمام لوگوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے آپ سائیر آئے کے رنگ مبارک میں نورانی کیفیت تھی اس لیے آپ سائیر آئے کی تعریف کرنے والا ہمیشہ آپ سائیر آئے چودھویں کے جاند کے ساتھ تشبیہ دیتاہ آپ سائیر آئے کے چیرے کا پسینہ موتوں کی طرح اور خوشبو میں مشک سے بھی عمدہ تھا۔ نوٹ نیاحادیث ہی ایک دوسری کی شرح کررہی ہیں باتی حضور سائیر آئے کے حسن جمال پر پہلے بھی بیان آچکا ہے۔

حضور مَنْ النَّيْمَ جَسِ راسة عَلَى رَجائے وہ راستہ جی مہک جاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ۔ 'قال کان رسول الله مَنْ الله مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

حواله: (عدد مالك بس منحمد الراهيم النسابوري متوفي <u>۲۰۶</u>ه، شرف مصطفى، دار النشدار الاسلاميه، مكه مكرمه، ١٤٣٤، ج٢، فصل ذكر الآية في عرفه الآيم، ص ١١٦،

الداب المسلم المالية المسلم المسلمة المسلمة المسلم المسلم المسلم المالية الما

المكر الحصالص الكرى ت ١ ، ماب الأية فى عرقه الشريف الأيلى من ١١٥ ، وحماسه ) رسول الله منافيظم جب مدين شريف كراستون مين سي كسى راسته سي گزرجاتے تو اُس راستے ہے کستوری جیسی خوشبومہکتی رہتی (جب لوگ اُس کوسونگھتے تو اُس راستے ہے کر رہوا ہے۔ اُس کوسونگھتے تو ) کہتے کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْنِ کا اس راستے سے گزر ہوا ہے۔ حدیث نمبر 48:

"غن جَابِرِ بنِ عَبِدِ اللهِ قَالَ: كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خِصَالٌ لَم يَكُن يمر فِي طَرِيقٍ فَيَتبَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَف إِنَّهُ قَد سَلَكَهُ مِن طِيبِ عرقه أو ريح عَرَقِهِ الشَّكُ مِن عِيبِ عرقه أو ريح عَرَقِهِ الشَّكُ مِن إِسحَاق وَلَم يَكُن مَرَّ بِحَجْرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا سَجَدَ لَهُ." حواله جات: رس درمي باب مي حسن اليي ظُرِيْمَ ح ١٠ ص ٢٠٧٠

المجاد مد الحسين بن على، ابو بكر البهقى، متوفى ١٥٤ هـ دلائل السوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة، بناب منا حنا، فني وجنود رائحة الطيب من كل طريق سلكه، حـ٦، ص ١٦، دار الكتب العلمية بيروت،

الدائی عشر ، ص ٤٨٨ ، قديمي كتب حابه ، عامه متوفى ١٣٥٠ هـ جامع المعجرات القسم الثالث الدب

۱۱۲ الحصائص الكرى - ۱، بات الآية في عرقه الشريف فَكَاثِيَّمُ عص ١١٤ (رحمايه)،
المُدَاروارِ عوثيه شر - الشمائل الدويه، محمد امير شاه قادري گيلاني، ضياء الدين پليكيشز،
اجي، ٢٨٠٤، ص ٢٨٥)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلَقِظِم میں کی وسول اللہ مَلَقِظِم میں کی وسول اللہ مَلَقِظِم میں کی وسے گزرتے جاتے تو کوئی شخص آپ مَلَقظِم کے بیجھے آتا تو وہ آپ مَلَقظِم کے بیعی جاتا تو وہ آپ مَلَقظِم کے بیعی خوشبوکی وجہ سے جان لیما کہ نبی اکرم مَلَقظِم کا یہاں سے گزر مواہ اور جب آپ مَلِقظِم کی بیاں سے گزر مواہ تو وہ جب آپ مَلَقظِم کی بیاں سے گزر وقت تو وہ جب آپ مَلَقظِم کی بیاں سے گزر وقت تو وہ آپ مَلَقظِم کی بیاں سے گزر وقت تو وہ آپ مَلَقظِم کی بیاں سے گزر وقت تو وہ آپ مَلَقظِم کی بیاں سے گزر وقت تو وہ آپ مَلَقظِم کی بیان سے گزر وقت تو وہ آپ مَلَقظِم کی بیان کے بیان

## حديث نمبر49:

امام بزارنے یوں روایت کیا ہے۔

"وروى البزار وأبو يعلى بسند جيد عن أنس رضى الله عنه كان إذا مر فى الطريق من طرق المدينة وجد فيه رائحة المسك فيقال مر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من هذا الطريق."

حواله: (شرح شفاه ملاً على قارى، القسم الاوّل في تعظيم العلى الاعلى جل وعز، الباب الثانى في تكبيل الله تعالى له المحابين خَلفاً و خُلفاً، فصل و اما نظافة جسمه و طبيه ج١، ص١٦٥) المام بر اراور الويعلى في سند جيد كے ساتھ حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے روایت كيا ہے كہ جب نبى كريم مُنَافِيناً مدينه منوره كے راستوں ميں سے روایت كيا ہے كہ جب نبى كريم مُنَافِيناً مدينه منوره كے راستوں ميں سے كى راستوں ميں سے كى راستوں ميں استہ سے كى راستوں ميں استہ سے كى راستوں ميں الله كيا ہے كہ جب أن روائي ميان الله )،

كسى نے اس كى كياخوب شرح كى كهـ

ولو أن ركبا يمموك لقادهم... نسيمك حتى يستدل به الركب اوراگركوئى قافله آپ طافيم كا قصد كري تو آپ طافيم كرجهم كى خوشبواس قافله آپ طافيم كا قصد كري قو آپ طافيم كا تا كرق اورام كان كرتى مهال تك كه قافله آپ طافيم تك بن جا تا ہے۔ اوركوئى يول كہتا ہے۔

يروح على تلك الطريق التي غدا... عليها فلا ينهى علاه نهاته تنفسنه في الوقت أنفاس عطره... فمن طيبه طابت له طرقاته تروح له الأرواح حيث تنسمت... لها سحرا من حبه نسماته

حواله: (امام محمد بن يوسف الصالحي الشامي، سيل الهدئ والرشاد، المتوفي <u>۴ ه ٩</u>ه، حما ع ابواب صفة جسده الشريف مُؤافِيًّا ج ٢ ، الباب الثاسع عشر، ص٨٧، مكتبه نعمانيه پشاور)

آپ سَلَقِیْمُ ان راہوں سے لوشے ہیں جن سے آپ سَلَقِیْمُ کا گزر ہوا ہے اور آپ سَلَقیْمُ کا اُزر ہوا ہے اور آپ سَلَقیْمُ کی انتہا آپ سَلَقیْمُ کی مزید رفعت کوروک نہیں سکتی جب آپ سَلَقیْمُ سانس لیتے ہیں تو دل وجان معطر ہو جاتے ہیں اور آپ سَلَقیْمُ کی خوشہو سے راستے مہک جاتے ہیں جب آپ سَلَقیْمُ کی خوشہو کے جھو نکے آتے ہیں تو ارواح کوسکون ملتا ہے۔ جسرت ابوعبد اللہ عطّار نے کیا خوب کہا کہ:

بطيب رسول الله طاب نسيمها المسك ماالكافور ما الصندل الطيب

آپ منافی کی خوشبوسے مدینه منوره کی ہوائیں خوشبودار ہو گئین کیا ہے کستوری اور کا فوراور کیا ہے عطرِ صندل تروتا زہ۔

ادراعلیٰ حضرت امام اہلسنت علیہ الرحمۃ نے اس شعر کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا۔

بطيب رسول الله طاب نسيمها المسك والكافور المندل الرطب

حواله: (سيرت مصطفى جان رحمت ج١، ص٧٤٨)

لیعنی رسول الله منافظیم کی خوشبو سے مدینہ کی فضاء مہک رہی ہے مشک اور کا فور کیا ہیں ان کی مثل تو وہاں تھجوروں میں خوشبو ہے۔

اعلى حضرت امام المستت عليد الرحمة في كياخوب ترجماني فرمائي كد

اُن کی مہک نے دل کے عنچے کھلا دیتے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں کو ہے بسادیتے ہیں

وه قدم مبارك جوتاج عرش يخ:

نبی اکرم مٹائیڈ کے دونوں یا وُں زم اور پُر گوشت تنے اوراتنے خوب صورت تھے کہ کسی انسان کے اتنے خوب صورت نہ تھے جب آپ مٹائیڈ کم چلتے تو قدم مبارک کوقوت اور وقار اور تواضع کے ساتھ اُٹھاتے جبیبا کہ ہمت اور شجاعت کا قاعدہ

> (1) حضرت جابر بن سمره رضى اللدتعالى عندفرمات بي "سكانَ فِي سَاقَى رَسُولِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا أَنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا مَا مَا اللّٰهِ مَا أَلْمُ اللّٰهِ مَا اللّٰمِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا أَمْ مَا مِنْ اللّٰمِنْ مَا مَا ا

رسول الله من النيام في يندليال مبارك لطيف ونا زك تفيل \_

حواله: (ترمذي شريف: ابواب المناقب، باب صفة النبي مُكَاتِّكُمُ حديث نمبر: ٥٦٠٥، ج٥،

ص۳۰۳)

(2) حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه فر ماتے ہیں

"وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكُبَتُهِ بَيْنَ يَدَى جَلِيسٍ لَهُ"

اور آپ مُنَافِیْنِم کوبھی اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ آپ مَنَافِیْنِم اینے یا وَں لوگوں کے سامنے کر کے یالوگوں کی طرف بھیلا کر بیٹھے ہوں۔

حواله: (ترمذي: ابواب الصفة القيامة والرقائق والورع، باب (ناموسوم) ج٤، ص٤٥، عديت بمبر: ٩٤٠٠)

(3) ایک مرتبه حضرت ابوطالب کوپیاس گلی تو۔

"قَالَ لِنْبِي اللَّهُ عَطَشْتُ وَلَيْسَ عِنْدِى مَآءٌ فَنَزَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

Marfat.com

انہوں نے حضور مُن اللہ اسے کہا اے جیتیج میں پیاسا ہوں اور میرے پاس بانی نہیں ہے۔ اور اپنا یا وں بانی نہیں ہے۔ اور اپنا یا وں بانی نہیں ہے۔ ریس کر حضور مَن اللہ اللہ اللہ سواری سے اتر ہے اور اپنا یا وں مبارک زمین ہے ماراتو زمین سے یانی نکلنے لگا فر مایا اے جیا یانی پی لو۔

حواله: (شفاء شريف، ومما يشبه هدامعحراته، ج٢، ص ٩٠،

الاشرح شما لملاعلي قاري، باب من مصحراته تكثير الطعام، ج١٠٥، ٢٠٥

الله السرة الحلية على بن إبراهيم بن أحمد الحلي المتوفى: <u>ق. ٢٠٤، باب دكر بنذ من مصحراته، ح٣، الموند</u> ص٣ ٤ ٤ : دار الكتب العلمية، )

(4) حضور مَنَا اللهِ عَلَم مبارک وہ قدم ہیں کہ ایک مرتبہ آپ مَنَا مُع مع حضرت الله الله علیہ مع حضرت الله مع حضرت الله تعالی مناز پر کھڑے ہوہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنبم احد بہاڑ پر کھڑے ہے کہ وہ بہاڑ حرکت کرنے لگا۔

"فَضَرَبَهُ النَّبِي اللَّهِ مِ اللَّهِ فَقَالَ النُّبُثُ أَحُداً فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي "فَضَرَبَهُ النَّبِي النَّهِ فَقَالَ النُّبثُ أَحُداً فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَ صِدِّيْقُ وَشَهِينَدَانِ "

حواله جات: (بحارى شريف، كتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متحذ خليلًا، ج٥، ص٩، حديث نمبر:٣٦٧٥، راد طوق النجاه،

المسدابي داود الطبالسي، ج٢، ص١٨٤، ح٧٠ ، ٢٠

الله تعالى عنه، ج١، ص حنبل، فضل عثمان بن عقان رضى الله تعالى عنه، ج١، ص ٢، ٥، ح ١٨، ١٨٠ م

٢٢ السنن الكيرى للنسائي، ح٧، ص٦٠٠،

المرصحيح ابن حبان، ج١٥، ص ، ٢٨، ح١٨٦٥)

توحضور مَلْ فَيْنَا فِي اس بِراپنا بِاوَل مارااور فرمایا احد مقبر جا تجھ برایک نبی ایک صدیق اوردوشہید ہیں۔ (تووہ مقبر گیا۔)
ایک صدیق اوردوشہید ہیں۔ احد کا زلزلہ جاتا رہا
ایک مقوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا
رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڈیاں

پہاڑآ پ مُنَافِیْنِ کے جلال سے کا نینے لگا یا جیسا کہ بیرحضور مَنَافِیْنِ کے جلال کے دینہیں۔

يا آب مَالَيْظِم كَ آمدكَ خُوشَى مِين جُو مِنْ لَكَا كِيوَنَكُ حَضُور مَنَّ الْيَلِم فَ خُود فر ما ياكه: "هذا جبل يحبنا و نحبه"

تخريج: (بخارى شريف، كتاب الجهاد و سير، باب فضل الخدمة في الغزو، حديث: ٢٨٨٩، ٢٨٩٩، حديث: ٢٨٨٩،

المدينه كتاب الجامع كى حديث نمير: ٢٠ م عنه، موطا امام مالك، كتاب الجامع، باب ماجا، فبامر المدينه كتاب الجامع كى حديث نمير: ٢٠ م ٣٠٠ ص ١٩٣٠)

الأمصنف عبد الرزاق حديث نمبر: ١٧١٧٠٠

الاسنن سعيد بن منصور ، حديث نمبر : ٢٦٧٦،

ابن شيبه، حديث تمبر:٣٧٠٠٦)

' کہ بی(اُحد) پہاڑہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
محبوب کی آمد پر بہاڑ بھی جھوم جھوم کرخوشی کا اظہار کرر ہے ہیں تو اے اشرف
المخلوقات انسان مجھے کوئسی چیز نبی اکرم مُلَّا تَجَیْم کی آمد پرخوشی منانے سے روکتی ہے؟؟؟
حدیث نمبر 50:

حواله: (عبد مالك بن محمد ابراهيم النسايوري متوفي<u>ه ٧ - غ</u>ه، شرفِ مصطفى، دار البشائر الاسلاميه، مكه مكرمه، ١٤<u>٢٤، ت</u>م ج٢، قصل ذكر الآية في يوله فلينزار، ص١٦٣)

حضرت عائشرض اللدتعالى عنيا يدمروى بكريس في حضور مَالْعُظِم

ے عرض کی یا رسول اللہ مُنَافِظُ آپ مَنَافِظُ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو میں آپ مُنافِظُ بیت الخلاء میں ) داخل جب باہر آتے ہیں تو میں آپ مُنافِظُ کے فوراً بعد (بیت الخلاء میں ) داخل ہوتی ہوں تو میں کوئی چیز نہیں دیکھتی مگر مجھے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ حدیث نمبر 51:

"عَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا 
ذَخَلَ الغَائِطَ دَخَلتُ فِي أَثْرِهِ فَلا أَرَى شَيئًا إِلّا أَنَّى كُنتُ أَشُمُ
رَائِحَةَ الطّيبِ فَذَكَرتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَمَا عَلِمتِ
أَنْ أَجسَادَنَا نَبَتَت عَلَى أَروَاحٍ أَهلِ الجَنَّةِ وَمَا خَرَجَ مِنهَا مِن
شَىءِ ابتَلَعَتهُ اللّرضُ"

حواله: (امام يوسف بن اسماعيل البهاني، متوفى ١٣٥٠ه جامع المعجزات، القسم الثالث، الباب الثاني عِشر، ص ٩٠٠ قديمي كتب خاته،

مديث تمبر 52:

"غَن لَيلَى مَولَاةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهَا قَالَت: دَخَلَ رَسُولُ

الله صلى الله عليه وسلم لِقضاء حَاجَتِهِ فَدَخَلَتُ فَلَم أَر شَيًا وَوَجَدَتُ لِللهِ إِنِّى لَم أَرَ شَيًا وَوَجَدَتُ رِيحَ المِسكِ. فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى لَم أَرَ شَيًا قَالَ: إِنَّ الأَرضَ أُمِرت أَن تَكَفِيَهُ مِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنبِيَاءِ" شَيًا قَالَ: إِنَّ الأَرضَ أُمِرت أَن تَكفِيَهُ مِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنبِيَاءِ"

حواله: (امام يوسف بن اسماعيل النبهاني، متوفي <u>١٣٥٠ه</u> جامع المعحز ان، القسم الثالث، الباب الثاني عشر، ص ٩٠، قديمي كتب خانه،

المنصائص الكبرى ج ١٠ باب المعجزة في بوله وغائطه تُلَقِعًا عُص ١٢١ رحمانيه على حضرت ليلى رضى الله تعالى عنها ام مؤمنين حضرت عا كثه رضى الله تعالى عنها كى باندى فرماتى بي كه جمارے بياس رسول الله مثاني قضائے حاجت كے ليے آئے تو آپ مثانی فرراً بعد میں داخل ہوئى تو میں فرجون دو میں نے مخل جیسی خوشبو پائى تو میں نے عرض كيا يا رسول الله مثانی میں نے مخل جیسی خوشبو پائى تو میں نے عرض كيا يا رسول الله مثانی میں نے مخل جیسی خوشبو پائى تو میں و يكھا تو رسول الله مثانی میں نے (بیت الخلامی ) کچھ نهیں و يكھا تو جه الله مثانی کے منہیں و يكھا تو الله مثانی کے منہیں و يكھا تو الله مثانی کی خوراً الله مثانی کے منہیں و يكھا تو الله مثانی کے منہیں و يكھا تو الله مثانی کے منہیں و يكھا تو الله مثانی کے منہیں و یکھا تو الله مثانی کی منہیں کو جھیا الله مثانی کو جھیا الله مثانی کے منہیں کو جھیا الله مثانی کو جھیا ہے کہ جم انبیاء کے اخراج کو چھیا الله مثانی کو جھیا ہے۔

## حدیث نمبر 53:

"عن ليلى مولى عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قلت بارسول الله تاليم انك تدخل الخلاء فاذا خرجت دخلت في اثرك فيما ارى شيئا الا انى اجد رائحة المسك قال انيا معشر الانبياء تنبت اجسادنا على ارواح اهل الجنة فما خرج منها من شئى ابتلعه الارض."

حواله: (امام يوسف بن اسماعيل النبهاني، متوفى ١٣٥٠ه جامع المعجز ات، القسم الثالث، الباب الثانم عشر، ص.٤٩٠ قديم. كتب خانه، المحالف الكرى ج ١٠ باب المعجزة في بوله وغالطة تَكَافِّهُ من ١٧١ و وحدالية وعدالية وعدالية وحدالية والمن وال

"عَن جَابِر بن عبد الله قَالَ رَأَيت من رَسَول الله صلى الله على الله على جَلَيهِ وَسلم ثَلاثَة أَشيَاء لُو لم يَاتِ بِالقُرآنِ لآمنت بِهِ تصحرنا فِي جبانة تنقَطع الطَّرق دونهَا فاخذ النَّبي صلى الله عَلَيهِ وَسلم الوضُوء وَرَأى نخلتين متفرقتين فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيهِ وَسلم أَن جَابِر اذهَب إِلَيهِمَا فَقل لَهما اجتمعًا فاجتمعتا حَتَّى كَأَنَّهُمَا أصل وَاحِد فَتَرَضًا رَسُولُ الله صلى الله عَلَيهِ وَسلم فبادرته بِالمَاء وَقلت لَعلً الله أَن يطلعنى الله عَلَيهِ وَسلم فبادرته بِالمَاء وَقلت لَعلً الله أَن يطلعنى على مَا خرج من جَوفه فآكله فَرَأَيت الأَرض بَيضَاء فَقلت يَا عَلَى مَا خرج من جَوفه فآكله فَرَأَيت الأَرض بَيضَاء فَقلت يَا رَسُولَ الله أَن يطلعنى أَمرت الأَرض أَن توارى مَا يخرج منا من الغَاتِط وَالْهُولُ لَمُّ أَمرت الأَرض أَن توارى مَا يخرج منا من الغَاتِط وَالْهُولُ لَمُّ أَمرت النحلتان"

حواله: (شرف مصطفى، باب في ذكر صفة رسول مُكَانِينًا و خلقه ونعته و خليته فصل ذكر

الآية في بوله، ج٢، ص١١٥، -

الله على وفد المعجزات التي وقعت عبد وفادة الوفود، باب ما وقع في وفد الجن، عبد وفادة الوفود، باب ما وقع في وفد الجن، عبد وفادة الوفود، باب ما وقع في وفد الجن، عبد وفادة الوفود، باب ما وقع في وفد الجن، عبد عبد وفادة الوفود، باب ما وقع في وفد الجن، عبد عبد وفادة الوفود، باب ما وقع في وفد الجن، عبد المعادن المعا

اس حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے شرح کے ساتھ بول فر ماتے

بي

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند قرمات جی کہ میں حضور ما اللہ الگ الگ حضور حالی کے اللہ الگ حضور حالی کے اللہ الگ الگ کھڑے ہے اور کچھ چھر ادھراُدھر پڑے ہے مصور ما کھڑا نے قرمایا اے کھڑے ہے اور پچھ چھر ادھراُدھر پڑے ہے مصور ما کھڑا نے قرمایا اے جابران چیڑ وں ادر پھر وں سے جاکر کہوکہ رسول اللہ ما کھڑا کہ تھم ہے کہ تم آپس میں مل جا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند نے جاکر کہا دونوں پیڑوں نے جنش کی اور اپنے تمام رگ ور بیشہ ذمین سے نکا لے ایک ادھر سے چلا اور دوسرااُدھر سے اور دونوں آپس میں مل گیا ور پھر وں نے ایک دیوں میں اللہ تو ایک گئر ہے ہو ۔ دیوار کی مثل ہوکر اُرنا شروع کیا اور درختوں کے پاس آکر کھڑے ہو۔ دیوار کی مثل ہوکر اُرنا شروع کیا اور درختوں کے پاس آکر کھڑے ہو

پر حضور نائی جب آپ نائی ما می حب اور قضائے حاجت فر مائی جب آپ نائی می فارغ ہو اس کو کھاؤں، فارغ ہوئے تو ہیں گیا اس قصد سے کہ جو پھوآپ نائی ہے خارج ہوااس کو کھاؤں، وہاں پڑ جب تا البتداس جگہ مفک کی خوشبوآ رہی تھی ، فر مایاان پیڑوں اور پھروں سے کہوکہ اپنی اپنی جگہ جلے جاؤ ، وہ اپنی اپنی جگہ جلے ہے۔

میں نے عرض کیا حضور میں اس نیت سے ممیا تفا کہ جو کھے سلے گااسے ترکا کھاؤں وہاں سواع مفک کی خوشبو کے اور پھے نہ یا یا؟ فرمایا کیاتم کومعلوم نہیں کہ

زمین جوانبیاء سے خارج ہوتا ہے اس کونگل لیتی ہے۔جواچھی چیز ہوتی ہے اس کو زمین نہیں جھوڑتی۔

حواله: (سيرت مصطفى جانٍ رحمت مُثَّاتُكُمُ اوَ افادات امام احمد رصا خان فاضلٍ بريلوى عليه الرحمة، ٦٠، ص٩٤٧، شبير برادرز لاهور،)

حدیث نمبر:55

"وروى الشعبى قال هاج الدم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فحجمه أبو طيبة فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اشكموه فأعطوه دينارا وقال ابن الزبير واره يعنى الدم قال فتوارى ابن الزبير فشرب الدم فبلغ رسول الله تعالى عليه وسلم فعله فقال اما إنه لا تصيبه النار أو لا تمسه النار قال الشعبى فقيل لابن الزبير كيف وجدت طعم الدم فقال أما الطعم فطعم العسل وأما الرائحة فدائحة المسكى "

الم معمی علیدالرحمة فرمات بین که بی اکرم طافیا کوخون مبارک نے جو ن مارا تو ابوطیبہ نے آپ طافیا کو پچھنا لگایا (فصد لگایا) تو بی اکرم طافیا نے فرمایا اس کو اُجرت دو، تو صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین نے اُن کو ایک دینار دیا، حضرت ابن زبیر فرمات بین که میں نے بی اگرم طافیا کا خون مبارک چھپالیا، امام عمی علیدالرحمة فرمات بین که حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی عنها الم خون مبارک کوچھپالیا اور پھر بی حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی عنها نے خون مبارک کوچھپالیا اور پھر بی لیا، نبی اکرم طافیا کو جب حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی عنها کے فعل کی ایک دینار میں الله تعالی عنها کے فعل کی ایک دینار میں الله تعالی عنها کے فعل کی ایک دینار میں الله تعالی عنها کے فعل کی ایک دینار میں الله تعالی عنها کے فعل کی ایک دینار میں الله تعالی عنها کے فعل کی دینار میں الله تعالی کو جب حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی کی کہ دینار کرم طافیا کو جب حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی کو جب حضرت ابن زبیر رضی الله کو جب حضرت ابن زبیر رضی الله کو جب حضرت ابن کی کو جب حضرت ابن کو حسال کو کو کو کو کو کو کو کو

خبر ملی تو آپ منافیل نے فرمایا اس کو (ابن زبیرکو) آگ نبیس جھوئے
گی۔امام معمی علیہ الرحمة فرمائے ہیں۔ کہ حضرت ابن زبیررضی اللہ تعالی
عنہ سے یو چھا گیا کہ آپ نے نبی اکرم منافیل کے خون مبارک کا ذا گفتہ
کیسایایا؟؟

تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ اُس کا ذا کقہ تو شہد کے ذاکتے جبیبا تھا اوراُس کی خوشبومشک جبیبی تھی۔

حواله: (شرح شفاه، ملاً على قارى، القسم الاوّل في تعظيم العلى الاعلى جل و عز، الباب الثاني في تكميل الله تعالىٰ له المحاسن خَلقاً و خُلقاً، فصل و اما نظافة جسمه و طيبه ح١٠،١٠)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور مُنَافِیْلُم کے فضلات مبارکہ عام انسان کی طرح نہیں تھے بلکہ خوشبو داراور پاک تھے۔اور بھی بھی نبی اکرم مُنَافِیْلُم کا بول وہراز مبارک زبین برند دیکھا گیا۔جبیبا کہ احادیث میں وار دہوا۔
امام شہاب الدین المقری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

"مَا ظَهُرَ بَوْلُهُ مَا يُظَمَّى عَلَى الْأَرْضِ فَطُ" زمين برآب مَا يَكُمْ كابول بمي بمي ظاہر نهوا

حواله: (يوسف بن اسماعيل النبهاني، جواهر البحار في قضائل النبي المختار، ح٣، ص١٣٣، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٩ه ١٤١٩م، من جواهر الامام شهاب احمد المقرى)

طهارت فضلات ني كريم مَنْ الْمُنْكِمُ :

ہم یہاں پرحضور مٹالی کے فضلات مہارکہ کے پاک اور طیب و طاہر ہونے پر چندولائل پیش کررہے ہیں۔ (1) "عَنُ أُمِّ اَيُمَنِ قَالَتُ قَامَ النَّبِي مِنَ الْلَيْلِ إِلَى فَخَارَةٍ فَبَالَ فِيهَا فَلَمَّا فِيهَا فَلَمَّا فَيُهَا فَلَمَّا فَيُهَا فَلَمَّا فَيُهَا فَلَمَّا فَيُهَا فَلَمَّا فَيَهَا فَلَمَّا فَيُهَا فَلَمَّا أَنْكَ لَاتُسِيْجَعَنُ بَطُنكِ اَصُبَحَ آخُبُرُتُهُ فَضَحِكَ وَقَالَ آمَا إِنَّكَ لَاتُسِيْجَعَنُ بَطُنكِ اَصُبَحَ آخُبُرُتُهُ فَضَحِكَ وَقَالَ آمَا إِنَّكَ لَاتُسِيْجَعَنُ بَطُنكِ المُنا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

حواله: (المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن عدد الله بن محمد بن حمد بن عبد الهادر عطاء دار الكتب العلمية، الطعة الأولى الماله من الماله الأولى الماله من الماله ال

ملايبوسف بن اسماعيل النبهاني <u>١٣٥٠ه</u>، امام، جواهر البحار في قضائل النبي المختار (بيروت دار الكتب العلميه ١٤١<u>٢ه ١٩٩٨</u>) ج١، ص٨٨٨)

حفرت ام ایمن رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور ظافیظ رات کو اُسٹے اور
ایک پیالے میں بول فرمایا پھرا سکے بعد میں اُٹھی اور جھے پیاس گی ہوئی
حضور منافیظ کو اس پیالے میں جو پچھ تھا پی لیا صبح کے وقت میں نے
حضور منافیظ کو اس کے متعلق بتایا تو آپ طافیظ مسکرائے اور فرمایا کہ تم
نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیٹ کو آگ سے محفوظ کرلیا ہے۔
نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پیٹ کو آگ سے محفوظ کرلیا ہے۔
اپنا خون دیا کہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر بہا آؤاس محانی رسول طافیظ نے نبی اکرم طافیظ کا
اپنا خون دیا کہ اس کو کسی محفوظ جگہ پر بہا آؤاس محانی رسول طافیظ نے نبی اکرم طافیظ کا

"فَقَالَ النَّبِيُ وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ بِالْدَمِ ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَسُتُ عَلَى دَمَكَ آنُ آهُرِيْقَهُ فِي الْآرُضِ فَهُوَ فِي بَطَنِي قَالَ إِذُهَبُ فَقَدُ إِحْرَزْتَ نَفْسَكَ مِنَ النَّارُ"

حواله: (يوسف بن اسماعيل النبهاني ١٣٥٠ه، امام، جواهر البحار في فضائل النبي المختار

(بيروت دار الكتب العلميه ١٤١<u>٢ه ١٩٩٨</u>ء)ج١، ص٤٨٧)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم مَنْ اَنْتُمْ کے فضلات مبارک امت کے قت میں پاک ہیں اس لیے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نے نوش فر مایا ، اور دوسری بات یہ کہ نبی اکرم مُنْ اَنْتُمْ نے ان صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کو اپنا منہ دھونے کا تھم بھی نہ دیا۔ بلکہ آپ نے ان کوجہنم کی آگ کے حرام ہونے کی بشارت دی۔ ۔ مالی حضرت علیہ الرحمة اور طہارت فضلات انبیاء کیہم السلام:

حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ باضل بریلوی فرماتے ہیں کہ،
"انبیاء کرام علیم السلام کے فضلات شریفہ (امت کے حق میں) پاک ہیں اور
ان حضرات کے والدین کے وہ نطفے بھی پاک ہیں جن سے بید حضرات پیدا ہوئے"۔
پھرفرماتے ہیں کہ،

سب انبیاء کیم السلام طاہر محض ہیں اور جوشک ان سے علاقہ رکھنے والی ہے سب
طاہر، ہاں ان کے فضلات ان کے حق میں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے حق میں ہمارے
فضلات ہیں اگران سے کوئی فضلہ خارج ہوجو ہمارے لیے ناقض وضو ہے تو بے شک
ان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

مجرآب عليه الرحمة عاشقانه انداز مين فرمات بيل

میری نظر میں امام این ججرعسقلانی شارح بخاری کی وقعت ابتدا امام بدرالدین محمود عینی علیما الرحمة سے زیادہ تھی ۔ فضلات شریفہ کی طبمارت کی بحث ان دونوں صاحبوں نے کی ہے، امام ابن ججر نے ابحاث محدثانہ کھی کہ بوں کہا جاتا ہے اور اُس پر اعتراض ہے اخیر میں لکھا کہ فضلات شریفہ کی طبمارت ان کے نزدیک ثابت نہیں۔ امام عینی علیہ الرحمة نے بھی شرح بخاری میں اس بحث کو بہت بسط سے لکھا ہے آخر میں لکھتے ہیں کہ بیسب کچھا بحاث ہیں جو شخص طبمارت کا قائل ہو میں اس کو ما نتا ہوں اور جواس کے خلاف کہے اس کے لیے میرے کان بہرے ہیں میں سنتا نہیں۔ موں اور جواس کے خلاف کہا سے کو ثابت کرتا ہے اور میرے دل میں ایسا اثر کر گیا کہ میرے دل میں ان کی وقعت زیادہ ہوگئی۔

حواله: (ملفوظات اعلى حضرت، حصه چهارم، ص٥٥ ٤٥٨ ـ ٤٥٨ مكتبة المدينه دعوتِ اسلامي، ـ

الرحمة، ج١، ص٩٤٠هـ ١٠٠٠ شبير برادرز الأهور»)

امام ابن حجر عسقلانی اورامام بدرالدین محمود عینی علیماالرحمة نے اپنی اپنی شروحات میں جہال نضلات مبارکہ پر بحث کی ہےان کے حوالے بیہ ہیں۔

حواله: (عسم القاري، كتاب الوصو، باب الماد الذي يغسل به شعر الإبسان، ح٢، ص ١٨١، دفتح الباري، كتاب العاد الذي يعسل به شعر الإنسان، ج٢، ص ٢٤٦،)

مزید حوالہ جات کے لیے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد انثرف القادری صاحب کی کتاب ' شرب بول نبوی مؤلیظ ''کامطالعه فرمائیں۔

(ابوالاحمد غفرلہ)

#### تكنة مفيده:

اُورِ بیان ہوا کہ حضرت اُم ایمن رضی اللہ تعالی عنہانے نی اکرم مُلَّا فِیْم کا بول مبارک نوش کرلیا تو نبی اکرم مُلَّا فِیْم نے فرمایا" کہتم نے ہمیشہ کے لیے اپنے پیٹ مبارک نوش کرلیا تو نبی اکرم مُلَّا فِیْم نے اور ایک دوسری حدیث میں عام آدمی کے بول کو آگ راب بدالفاظ آتے ہیں۔

" عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَـلَى قَبرَينِ فَقَالَ إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ أُمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَستَنزِهُ مِن بَولِهِ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبِ رَطْبِ فَشَقَّهُ بِالنَّينِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَٰ احِدًا ثُمُّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفُّفُ عَنهُمَا مَا لَم يَيبَسَا" حواله: (بعاري شريف، كتاب الحنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، ج٢، ص٩٩، ) حضرت ابن عباس من الله نعالى عنهما فرماتے بيں كه نبي اكرم من النائج كا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا، تو نئ اکرم مَانْ فَیْمُ (نے اپی نگاہ غیر محدود سے قبر والوں کا مشاہرہ کیا اور ) فرمایا ان دونوں قبر والوں کوعذاب ویا جار ہاہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جار ہا یہ قبر والا اپنے بول (پیشاب) سے بیس بچتا تھا اور بیپغل خوری کرتا تھا (بیدونوں گناہِ كبيره بي ليكن نبي اكرم مَا النَّيْلُ نے لوگوں كى نسبت كہا كەلوگ ان كوكبيره کناہ شارمبیں کرتے 'ابوالاحمہ) پھرنی اکرم منگفیلم نے (ان کے درد کا مداوافرماتے ہوئے) ایک ترشاخ منگوائی اوراس کے دوجھے فرما کرایک حصدایک قبر پرادرایک حصد دوسری قبر پرگاژ دیا اور فرمایا جب تک بیشاخ

ترر ہے گی یقیناً ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔

اب یہ دونوں احادیث آپ کے سامنے ہیں ایک ہیں نی اکرم خلیج کے بول مبارک کی بات ہے۔ مبارک کی بات ہے۔ مبارک کی بات ہے۔ مبارک کی بات ہے۔ ایک حدیث ہیں یہ بیان کہ نی اکرم خلیج کا کا جس میں ضمنا اجتناب کا تھم دیا جارہا ہے، ایک حدیث ہیں یہ بیان کہ نی اکرم خلیج کا کا مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک عارا دھزت اُم ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں چلا گیا، اور دوسری میں عام آ دمی کے بول کے ایک قطرے ہے بھی بچنے کا تھم (کہ جہاں گے گاوہ جگہ یا چیز نجس ہوجائے گی )، ایک حدیث میں یہ بیان کہ جب نی اکرم خلیج کا کا وہ جہم بوجائے گی )، ایک حدیث میں یہ بیان کہ جب نی اکرم خلیج کی اوجہ سے جہم بول مبارک پینے کی وجہ سے جہم اور دوسری حدیث میں آ دمی کے سے آزادی اور بیاری سے دائی شخفط کی بیثارت دی۔ اور دوسری حدیث میں آ دمی کے ایک بول سے نہ نیجنے کی وجہ سے عذا ہے قبر کی وعید سنائی ،۔

اے صاحبانِ عقلِ سلیم، اے صاحبانِ دنیا ئے علم ودائش، اے خداتعالی کو خاضر و ناظر رکھ کرمیزانِ انصاف ہے تن کا پرچاراور باطل کا ابطال کرنے والو، کیا میری بہ بات درست نہیں کہ ' نبی اکرم خالی کا بول مبارک ہی ہمارے بول جیسا نہیں چہ جا سکہ سرا بائے نبوت کو ہم اپنے ساتھ تشبید دیں ' آب ہی بتا ہے کہ عقلِ سلیم کا فیصلہ کیا ہوگا؟؟؟ شرط محبت نبوی خالی اور انصاف۔

آپ مَلْ اَنْ اِلْمَالِيَّةُ مِنْ بِهُرُول كُواستنعال كياان سےخوشبوآتی عدیث نمبر 56:

ایک محانی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَالْاَثِیَّمُ نے قضائے حاجت فرمائی تو میں اس جگہ گیا جہاں آپ مَالَّاتِیُمُ نے قضائے حاجت فرمائی تو میں اس جگہ گیا جہاں آپ مَالَّاتِیْمُ نے قضائے حاجت فرمائی تھی۔

"وَ رَأَيْتُ فِي خَالِكَ اللهُ وُضِعِ ثَلاثَةَ اَحْجَادٍ فَا خَذْتَهُنَّ فَوَجَدُتُ فَا خَذْتُهُنَّ فَوَجَدُتُ لَهُنَّ رَائِحَةً طَيِّبَةً وَعِطُراً"

میں نے اس جگہ تین پھر دیکھے تو ان کو اُٹھالیا ان سے مجھے بہت ہی عمدہ خوشبوآ رہی تھی۔

حواله: (المواهب الدنيه، المقصد الثالث، الفصل الاوّل في كمال خلقيه ج٢٠ ص ٩١) عديث تمبر 57:

اورا یک روایت میں اس کے آگے برالفاظ بھی ہیں۔
"فَکُنْتُ إِذَا جِنْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْنِجِدَ اَخَذْتُهُنَّ فِي كَمِّى
قَنْعُلُبُ رَائِحَتُهُنَّ عَلَى رَائِحَةٍ مَنْ تَطَيَّبَ وَ تَعَطَّرَ"
کہ جب جمعہ کا دن آتا تو میں ان چروں کواپی آسین میں لے کر سجد
میں جاتا تو اس کی خوشہو ہراس مخص کی خوشہو سے اعلیٰ ہوتی جووہ خوشہو لگا۔
کرآتا تھا۔

حواله: (شرح شفاه ملاً على قارى، القسم الاوّل في تعظيم العلى الاعلى جل و عز، الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خَلقاً و خُلقاً، فصل و اما نظافة جسمه و طيبه ج١، ص ١٧٠) شرح:

اور پھر، نورعلیٰ نور، یہ کہ جمعہ کے دن اپی آسین میں رکھتے تھے اور پھر مبد میں؟؟؟ سجان اللہ 'اور پھر اور مزے کی بات یہ کہ نماز کے دوران بھی ان کو اپنی آسین نے نکا لئے نہیں، واہ اصحاب رسول مکا پینے تمہاری محبت رسول مائی پیزا پر دوجہاں قربان کروں کہ تمہاری زندگیوں ہے ہم کو محبت کی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن کو پڑھ کر مؤمن کا دل باغ باغ ہوجا تا ہے۔

پھران پھروں کی بھی شان نہ بھولیں کہ یہ بھی وہ پھر ہیں جوحضور منا پھرا کے جسم انور سے مسلم ہونے کی وجہ سے عِطر فشائی کررہے ہیں اوراس شدت اور جوش سے مہک رہے ہیں کہ کسی آ دمی کی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوکو خاطر ہیں نہیں لاتے سبحان اللہ استان اللہ '' بیجان اللہ '' بیجان اللہ '' بیجان اللہ ''

## چلا گیاوہ پھول مہک پھر بھی آتی ہے حدیث نمبر 58:

ام المؤمنين حفرت ام سلم رضى الله تعالى حنها فرماتى بيل .
"فَالَتُ وَضَعُتُ يَدِى عَلَى صَدْرِ رَسُولِ اللهِ سَلَيْظِ يَوْهَ مَاتَ فَالَتُ مُسَولِ اللهِ سَلَيْظِ يَوْهَ مَاتَ فَالمَدُ بِي حَمْعُ الْحُلُ وَ اَتَوَضَّا مَا يَذُهَبُ دِيْحُ الْمِسُكِ مِنُ يَدَى ثَدَى الْمِسُكِ مِنْ يَدَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کہ جس دن رسول اللہ مُلَّافِیْل کا دصال ہوا اس دن میں نے اپنا ہاتھ حضور مُلْافِیْل کے سینے مبارک پردکھا تھا اب تک بہت جمعے گز رہے ہیں کہ میں اس ہاتھ سے کھاتی بھی ہوں اور وضو بھی کرتی ہوں (اس کو دھوتی بھی ہوں) مگر دہ خوشبوا بھی تک میرے ہاتھ سے آتی ہے۔

حواله: (دلائل النوة لبيهقي، باب ماجاه يؤنزثر عنه مَكَاتَّكُمُ، ٢١٩ ص ٢١٩،

جلاالسيرة النبوية لابن كثير، اسماعيل بن عمر بن كثير، ذكر امره عليه السلام ابالكر، ح، ع، ص١٤٠، دار المعرفة للطباعة والنشر ولتوزيح بيروت،

الكرى، ذكر ما وقع عند وقاته مُلَا الكرى، ذكر ما وقع عند وقاته مُلَا الكرى

شرح:

اس كى شرح كرتے ہوئ امام ابن الى بكر عليه الرخمة فرماتے ہيں۔
"وروى ابن أبى بكر فى سيرته أن أم سلمة وضعت يدها على صدر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعد موته فمك على صدر رسول الله على الله تعالىٰ عليه وسلم بعد موته فمك عدت ربح فلمك بين يديها."

ا پنا ہاتھ نبی اکرم من الین کے سیندافتدس پررکھا، کی جمعے گزرنے کے باوجود جب بھی حضرت ام سلمدرضی اللہ تعالی عنہا کھانا کھا تیس یا وضو کرتیں تو ان

کے ہاتھوں سے مشک کی خوشبوآتی تھی۔

حديث تمبر 59:

"عن عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنهُ غَسَّلتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ أَجَد شَيًّا فَقُلتُ طِبتَ فَلَم أَجَد شَيًّا فَقُلتُ طِبتَ

حَيًّا وَمَيِّتًا قَالَ: وَسَطَعَت مِنهُ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَم نَجِد مِثلَهَا قَطُّ،

حواله: (الشفاء، فصل اما نظافة جسمه و طيبه، ج١، ص٢٠،

﴿ دَالائل النبوة للبيهقي، ماجاء في دفن رسول الله ظُرِّيُمُ، ج٧، ص٢٥٣،

﴿ السيرة النبويه لابن كثير، ذكر اعتراف سعد بن عبادة بصحته، ج١، ص٥٣٥،

﴿ وسائل الوصول الى شمائل الرسول، باب و اما ريقيه الشريف ظُرَّيُمُ، ح١، ص٢٧٨،

حطرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم طَائِرَا کے جسم اقدی سے فارج ہونے کوشل دیا جب میں نے نبی اکرم طَائِرا کے جسم اقدی سے فارج ہونے وائی کوئی ایسی چیز نہ پائی جو دیگر مردوں سے فارج ہوتی ہے تو میں پُکار اُٹھا کہ اے اللہ کے محبوب طَائِرا آپ طَائِری خیات اور بعداز وصال دونوں حالتوں میں پاکیزگی کا سرچشمہ ہیں، (دورانِ عسل نبی اکرم طَائِرا کے جسم اقدی سے ایسی خوشبو کے مُلّے اُٹھے جو خوشبو ہم نے اگرم طَائِری نہیں نہیں تھی جی میں میں میں کے جسم اقدی سے ایسی خوشبو کے مُلّے اُٹھے جو خوشبو ہم نے ہیں نہیں نہیں کے جسم اقدی سے ایسی خوشبو کے مُلّے اُٹھے جو خوشبو ہم نے ہیں نہیں نہیں کھی تھی ہیں۔

شرح:

نبی اکرم مُلَّیِّیْنِ کے اصحاب کے عشق و محبت پر قربان جاؤں کہ وہ نبی اکرم مُلَّیِّیْنِ کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے۔ کہ نبی اکرم مُلَّیِّیْنِ کی حیات اور وفات دونوں کو اچھا کہہ رہے ہیں جیسا کہ حضرت علی کا فرمان گزراای الرح حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے بھی کہا تھا۔ ملاعلی قاری حنی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

"ومثل قول على طبت حيا وميتا قَالَ أَبُو بَكرٍ وَضِيَ اللّهُ عَنهُ حِينَ قَبّل النّبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعد موته رواه البزار عن ابن عمر بسند صحيح"

حواله: (منسرے شفاہ ملاً على قارى، القسم الاؤل في تعظيم العلى الاعلى جل و عر، الباب
النانى في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقاً و خُلقاً، فصل و اما نظافة جسمه و طبيه ج١٠ ص ١٦٩)
حضرت ابو بمرصد بق رضى الله تعالى عنه نے جب نبى اكرم مَا الله تعالى وفات كے بعد نبى اكرم مَا الله تعالى عنه وفات كے بعد نبى اكرم مَا الله تعالى عنه كول الله تعالى عنه خرت ابو بمرضى الله تعالى عنه كول " ( كه آپ علي الله تعالى عنه كول " ( كه آپ علي الله تعالى عنه كول " ( كه آپ علي الله تعالى عنه كول " ) كول الم برار حيات اور وفات دونوں باكيزه جيں ) " كى شل كها۔ اس كوا مام برار في حيات اور وفات دونوں باكيزه جيں ) " كى شل كها۔ اس كوا مام برار في الله تعالى عنهما ہے سند صحيح كے ساتھ في حين ميرت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ہے سند صحيح كے ساتھ دوايت كيا ہے۔

دوايت كيا ہے۔

دوسرى روايت مين بيالفاظ آئے ہيں۔

#### "فاح ربح المسك في البيت لما في بطنه"

حواله: رشرح شفاد، ملاعلى قارى، القسم الاوّل في تعظيم العلى الاعلى جل و عز، الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خَلقاً و خُلقاً، فصل و اما نظافة جسمه و طيبه ج١، ص ١٦٩)

کہ نبی اکرم ظافی کے پید مبارک میں جوہواتھی اس سے سارا گھر مشک جیسی خوشہو سے مہلا گا۔ جیسی خوشہو سے مہلا گا۔ حدیث نمبر 61:

اورتيسرى روايت من بيالفاظ ملتين

#### "انتشر في المدينة"

. حواله: (شرح شفاه ملاً على قارى، القسم الاوّل فى تعظيم العلى الاعلى جل و عز، الباب الثانى فى تكميل الله تعالى له المحاسن خَلقاً و خُلقاً، فصل و اما نظافة جسمه و طيعه ج١، ص ١٦٩) كدجب وه بمواح أرج بموكى تواس سي سما داشير مهك أشار

## حدیث نمبر 62:

حضرت سي**ان** النساء فاطمة الزهره رضى الله تعالى عنها حضور مؤليل كى قبرانور پر خاضر ہوئيں اور

"وَ اَخَذَتْ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ الشَّرِيْفِ فَوَضَعَتْهُ عَلَى عَيْنِهَا"
(سيرة النساء خاتون جنت حضرت فاطمة الزهره رض الله تعالى عنهان)
تهورُى كَمْنَى حضور مَنْ فَيْمَ كَلَمُ الْورے لِي كرا بِي آئهوں على الله اور
ميشعر يره ها۔

مَا ذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرُبَةَ أَحُمَدَ

اَنُ لَا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

وَضُحُ صَصُور سُلِيْنِ كَ قَبِرانُور كَى مُنْ سُو بَكِيهِ اللَّي كَاكِيا حَمَّم جِ؟ تواس كاحكم جو حُص حضور سُلِيْنِ كَي قبرانُور كَى مُنْ سُو بَكِيهِ اللَّه كَاكِيا حَمَّم جِهِ؟ تواس كاحكم بي جي كرجب تك زمانه جاليي خوشبونه سو بَكِيهِ كا (سبحان الله) \_

حواله: (عيون الأثر مى فون المغارى والشمايل والسير: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابس سيد الساس اليعمرى، مشوقى ٧٣٤ه: ذكر المصيبة الاولين و آحرين، ج٢، ص ٩٠٤، دار القلم ٥٠٠٠، بيروت،

﴿ الله الله الله الله الله الله المعلم على المخطيب، متوفي<u>ه و الم</u>ه، وسيلة الاسلام بالنبي عليه السلام: : مصل الثالث في وفاته مُلَاثِيمُ على على على الغربُ الإسلامي بيروت لبيان،

المحمد بن عد الله أبي بكر بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، متوفي الشافعي، متوفي المدودة الكثيب بوفلة الحبيب صلى الله عليه وسلم: ، رثاء سيدة فاطمه: ، ح ١ ، ص ١٦٢ ، دار المحوث للدر اسات الإسلامية الإمارات،)

امام بوصری علیہ الرحمۃ اس کی شرح کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں۔

لاطیب یعید اُنٹر نیا ضم اعظم اعظم المطاب المحلی المستقیم منٹ و مُسلتیم میں میں میں میں میں میں میں میں میں جس میں ترجمہ:حضور مالی فی اس می سے بہتر کوئی خوشبود نیا میں نہیں جس میں سے اعضائے مبارک میں کے ہوئے میں مبارک میں وہ ستیاں جنہوں نے اس فاک مبارک کوسونکھا اور چوما۔

دنیا کی کوئی خوشبواس خاک پاک کی خوشبو ہے بہتر نہیں ہوسکتی جس خاک پاک

پرجسداقد س آرام فر پار ہا ہے۔ اور وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس مبارک خاک کو

سونکھا اور اس کو چو ما اور بوسہ لیا، یہ بات مسلم ہے کہ کہ قبر معطر محمد رسول اللہ ظافی تمام

روئے زمین بلکہ کعبہ معظمہ اور عرش اعظم ہے بھی افضل ہے اور کیوں نہ ہوا حادیث

میں آتا ہے کہ برذی روئ کی پیدائش اس خاگ ہے ہے جس میں وہ فن ہوتا ہے تو وہ

ماک مبارک جس پر حضور ظافی جلوہ فر ما ہیں حضور ظافی کے جسد اقدس کا جزوہ وئی

اور حضور ظافی کا بی صدقہ یہ تمام عالم ، اور قلم ، عرش وکرسی ہیں تو بھی صاف ظاہر ہوا

اور حضور ظافی تمام عالمین سے افضل ہیں۔

کے حضور ظافی تمام عالمین سے افضل ہیں۔

اسى بنا پرعلماء كرام فرماتے ہيں۔

"ان تسربة قبره مَرَّاقِيمُ الحصل من البيت و المسجد الاقصلي والعرش والكرسي"

حواله: (شفاه شريف، فصل اما شرف نسبه و كرم بلده، ج١، ص ٢٠٤٣

المحافل المعامل بن محمد بن يحيى العامري الحرضي المتوفى ١٩٣٠هـ. بهجة المحافل

وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمايل، مطلب في الكلام على ما ورد في فصل المكه، ج١، ص١٨، دار صادر بيروت)

کہ نبی اکرم مَالِیْتِیمُ کی قیمِرِ انور کی خاک پاک بیت اللہ بمسجداقصیٰ اورعرش وکری سے انصل ہے۔

حاضرى روضه اقدس:

نی اکرم مَنَّافِیْمُ کی قبر مبارک کی زیارت ایک مبارک اور دین و دنیا کی بھلائیوں کو سیٹنے والا کام ہے،حضور مَنَّافِیْمُ نے اپنی قبر کی زیارت کواپنی زیارت کہا فرماتے ہیں۔

#### "مَنُ حَجَّ وَ لَمْ يَزُرُنِي فَقَدْ جَفَانِي"

حواله: (محمد بن عمر بن مبارك الحميرى الحضرمي الشافعي المتوقعين عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي المتوقعين عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي المنافعي المختار، باب الروضة الشريفة، ج١، ص٤٩٣، : دار المنهاج جدة)

جس نے مج کیااورمیری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔

فرمایا جس نے جے کیااور میری زیارت نہ کی اس نے جھ پر جفا کی یہ ہیں فرمایا کہ جس نے جھ پر جفا کی یہ ہیں فرمایا کہ جس نے جے کیااور میری قبر کی زیارت نہ کی بلکہ اپنی قبر مبارک کی زیارت کو اپنی زیارت کو اپنی زیارت کہا، اور نبی اکرم منافیظ کے روضہ اقدس کی زیارت بعض علاء کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک الیم سنت ہے جس پراجماع قائم ہے۔

اور ہم تو رہے ہیں کہ۔

ما جیو آ ؤ شہنشاه کا روضه دیکھو کعبہ تو دیکھ بی اب کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلوم بح ول آراء دیکھو آب زم ذم تو پیاخوب بجھائیں پیاسیں آؤجو دشہ کو ٹرکا بھی دریا دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھنٹے ابر رحمت کا یہاں زور سے برسنادیکھو وال مطبعوں کا جگرخوف سے پانی پایا یال سید کا رول کا دامن پر مجلنا دیکھو غور سے من تورضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھول سے میرے بیادے کارد ضددیکھو (اعلیٰ حضرت ایام احمد ضافان بریلوی علیہ الرحمۃ)

بیتو نبی اکرم مَنَّاتِیْنَم کی قبر کی بات تھی اب ذرا آپ مَنَّاتِیْم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی شان سنتے جا کیں۔

حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کوعشق رسول منافیظ میں بے پناہ جاں نثار یوں اور فدا کاریوں کی وجہ سے بیشان ملی کہ ان کی قبر انور سے اس قدر تیز کستوری کی مہک آتی کہ بیارامیدان ہروفت مہکتار ہتا۔

چنانچه منقول ہے کہ (جب حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی تو) ایک مدت کے بعد حضورا قدس علیٰ ہے کا صحابہ کرام کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے گزر ہوا تو صحابہ کرام نے جران ہوکر بارگاہِ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیٰ ہی اس صحرا میں کستوری کی اس قدر تیز خوشبو کہاں ہے آ رہی ہے؟؟ آپ علیٰ ہی ارشاد فر مایا کہ اس میدان میں ابو معاویہ (حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کی قبر موجود ہوتے ہوئے تہ ہیں تعجب کیوں ہور ہا ہے کہ الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کی قبر موجود ہوتے ہوئے تہ ہیں تعجب کیوں ہور ہا ہے کہ الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کی قبر موجود ہوتے ہوئے تہ ہیں تعجب کیوں ہور ہا ہے کہ الحارث رضی کی خوشبو مہک رہی ہے۔

حواله: كرامات صحابه وضى الله تعالى عُنهم، عبد المصطفى اعظمى عليه الرحمة، شبر برادر، لاهور، ص١٤١٠)

## شے مہکتے اُن کی سواری کے جانور بھی حدیث نمبر 63:

"حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ قَالَ: سَمِعتُ أَبِى أَنَّ أَنسًا رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَو أَتَيتَ عَبدَ اللهِ مِنَ أَبَى فَانطَلَقَ إِلَيهِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ اللهِ مِنَ أَبَى فَانطَلَقَ إليهِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهِى أَرضٌ سَبِحَةٌ حَمَّارًا فَانطَلَقَ المُسلِمُونَ يَمشُونَ مَعَهُ وَهِى أَرضٌ سَبِحَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِلَيكَ عَنِّى وَاللهِ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِلَيكَ عَنِّى وَاللهِ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِلَيكَ عَنِّى وَاللهِ لَقَد آذَانِى نَتنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ مِنهُم: وَاللهِ لَلهُ عَليهِ وَسَلَّمَ أَطِيبُ زِيحًا مِنكَ لَكِهُ لَعَمَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ أَطِيبُ زِيحًا مِنكَ لَي وَلَي فَعَيْبَ لِكُلُّ وَاحِدٍ لَي مَن قَومِهِ فَشَتَمَهُ فَعَضِبَ لِكُلُّ وَاحِدٍ فَعَضِبَ لِعَبدِ اللهِ رَجُلٌ مِن قَومِهِ فَشَتَمَهُ فَعَضِبَ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُ مَا أَصِحَا أُلهُ وَكُل مَن قَومِهِ فَشَتَمَهُ فَعَضِبَ لِكُلٌ وَاحِدٍ مِنهُ مَا أَصِحَا أُلهُ وَكُلُ مَا نَهِ مِنهُ مَا ضَرِبٌ بِالجَرِيدِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالنَّعَالِ"

حواله جات: (محمد بر اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هدامام محیح بخاری (لاهور مکتبه رحمانیه) کتاب الصلح، باب ما جا، فی اصلاح بین الباس، ج ۱ ص۲۷۳،

الأمسد ابي يعلى الموصلي، ح٧، ص٥٢١٤

الله مستحرج ابي عوانة، باب بيان عفو البي مؤاتك عص ١٣٤٥

الاالسنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاد في قتال اهل البغي، ج٨ص٢٩٠)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندار شاد فرماتے ہیں کہ حضور مَلَا فَیْرَا سے عُرض کیا گیا کہ آ ب عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جا کیں تو اچھا ہو، حضور مَلَا فَیْرَا کہ آ ب عبداللہ بن ابی (منافق) کی طرف ایک دراز گوش پرسوار ہو کے خضور مَلَا فَیْرَا کُوش پرسوار ہو کر نکلے تو لوگ بھی آ ب کے ساتھ بیدل چلنے لگے، وہ شوروالی زمین تھی

آپ الله کی در اس منافق کے پاس پہنچ تواس نے کہا میرے پاس سے ہواللہ کی در میں ہے (پھر حضور منافی کے معابہ میں سے ) ایک انصاری آ دمی نے کہا اللہ کی سے حضور منافی کے صحابہ میں سے ) ایک انصاری آ دمی نے کہا اللہ کی سے حضور منافی کے گدھے (مبارک) کی خوشبو تیری خوشبو سے زیادہ خوشگوار ہے، پھر عبداللہ بن الی کی قوم کا ایک آ دمی غضب میں آگیا اور اس نے را آپ منافی کی محالی کو برا بھلا کہا پھر ہر دوطرف کے اصحاب غضب میں آگیا اور اس نے میں آگیا اور ایک کے اصحاب غضب میں آگیا اور جو توں سے میں آگیا کے اور ایک دوسر نے کو در خت کی شاخوں، ہاتھوں اور جو توں سے مار نے گئے۔

#### شرح:

سی سی اللہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نظریہ ہے کہ حضور مثل فیلم کی سواری کا جانور بھی اتنا مہکتا ہے کہ لوگوں کی خوشبو کیں اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں اور یہ بھی یقینا اُس جانور کے ساتھ حضور مثل فیلم کے جسم کے مس ہونے کی وجہ تھی کہ وہ بھی مہک رہا تھا ورنہ قار ئین جانوروں کی ہوسے خوب آشنا ہیں لیکن جو جانور بھی نبی اگرم مثل فیلم کی سواری بنتا تو آپ مثل فیلم جتنی دیر تک اُس پرسوار رہتے وہ نہ بول کرتا اور نہ ہی گو ہر۔

#### خاتميه:

الله تعالی کے فضل دکرم ہے آج کیم ذوائج بمطابق ۱۱ ستمبر 1013ء کوہم نے اپنی الله تعالی کے فضل دکرم ہے آج کیم ذوائج بمطاب ۱۳ ستمبر 1010ء کوہم نے اپنی اس کتاب (تسسکیسن المقلوب بعطر المحبوب ) ''کیامہ کتے ہیں مہکنے والے''کو مکمل کیا الله تعالی کے نہایت فضل وکرم ہے ہم نے اس میں حضور من الله کی ظاہری

#### Marfat.com

زندگی کی نسبت سے تر یسٹھ احادیث کونقل کیا اور اپنی علمی طاقت کے مطابق ان کی تشریح بھی کی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کواپی اور اپنے مجبوب من اللہ تعالیٰ میری میرے والدین ،میرے اللہ اللہ میں بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کی مبری ،میرے والدین ،میرے اساتذہ ، ذوست احباب اور جمیع مؤمنین وقار مین کی بخشش کا ذریعہ بنا کرشا فع محشر کی سنگت میں جنت الفردوس کی کلیوں پھولوں اور بھلوں کی مہک نصیب فرمائے۔

آبین بجاه النبی الکریم الابین ابوالاحمد محمد تغیم قادری رضوی فاضل جامعه قادریه عالمیه نیک آبادمراژیاں شریف مسجرات

## بسم الثدالرحمن الرحيم

خوشبو سے متعلق فقہی مسائل معنہی مسائل

مرتب ابوالاحمر محمد نعيم قادري رضوي فاضل جامعة قادر بي عالميه نيك آباد مرازياں شريف مجرات

## خوشبو کے متعلق فقهی مسائل

اس مگد پرہم خوشبو کے متعلق بچھ فقہی مسائل پیش کررہے ہیں کہ خوشبوکو کہاں استعمال کرنا سنت کہاں مستحب کہاں جائز اور کہاں نا جائز ہے اور کون سی خوشبولگانی ہے دعاہے کہ احسن طریقے سے بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

خوشبو \_\_ حبت نبوي مَا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(1) "عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ: ثَلاث لَا تُرَدُّ: الوَسَائِدُ وَالدُّهنُ وَاللَّبَنُ "

حواله: ( شمائل ترمذي باب ماجاد في تعطر رسول الله الله الله الديمة المحتبة التجارية، كه مكرمة، )

شرح:

حضرت علیم الامت مفتی احمہ یارخان میں علیہ الرحمۃ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میزبان اپنے مہمانوں کو آثرام کے لیے تکیہ پیش کرے اور سرمیں ملنے کے لیے بیل اور پینے کے لیے دودھ پالتی تو مہمان اسے ردنہ کرے بلکہ بخوشی تبول کرے حرب شریف میں بیل مجمان کی خاطر کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔
(2) "عَن ثُمَامَةَ بنِ عَبدِ اللّهِ قَالَ: کَانَ أَنْسُ بنُ مَالِکِ لَا يَرُدُّ الطّيبَ وَقَالَ أَنْسُ بنُ مَالِکِ لَا يَرُدُّ الطّيبَ وَقَالَ أَنْسُ بنُ مَالِکِ لَا يَرُدُّ الطّيبَ وَقَالَ أَنْسٌ: إِنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا الطّيبَ وَقَالَ أَنْسٌ: إِنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا اللّهُ الطّيبَ وَلَا اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا

. حواله: (شمائل ترمذي "باب ماجاه في تعطر رسول الله مَثَاثَةُمُ ، ص١٧٨، المحتبة النجارية، مكه مكرمة،)

حضرت ثمامه بن عبدالله رضى الله تعالى عند فرمات بين كه حضرت السبن ما لك رضى الله عند فوشبوك تخفي سے انكار ند فرمات اور فرمات سے كه نبى اكرم مَلَّ اللهُ بهى فوشبوك تخفي سے انكار ند فرمات تھے۔

نبى اكرم مَلَّ اللهُ بهى فوشبوك تخفي سے انكار ند فرمات تھے۔

(3) عن أبي عُشمَان النَّه لِي قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَرَبَ عَلَيهِ وَسَلَّم: إِذَا أُعطِى أَحَدُكُمُ الرَّيحَانَ قَلا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَبَ عَلَيهِ وَسَلَّم: إِذَا أُعطِى أَحَدُكُمُ الرَّيحَانَ قَلا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَبَ عَلَيهِ وَسَلَّم: إِذَا أُعطِى أَحَدُكُمُ الرَّيحَانَ قَلا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَرَبَ

تعخريج: (شماثل ترمذي باب ماجا، في تعطر رسول الله مَلَّاتِكُم، ص ١٨١، المكندة النحاربة، مكه مكرمة،)

حضرت ابوعثان نحدی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله ملائیل الله ملائیل عنه فرمایت ہیں که رسول الله ملائیل منه فرمایا جب تم میں سے کسی کوریجان (خوشبوکا نام) دی جائے تو اس سے انکارنہ کرئے کیونکہ ریم جنت سے آئی ہے۔

شرح:

ال حدیث کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد بار خان نعیمی علیہ الرحمۃ فرماتے بیں۔حدیث اپنے ظاہر پر ہے بہت می چیریں دنیا میں جنت سے آئی ہیں جن میں

Marfat.com

ے ایک خوشبوبھی ہے اسے رد کرنا اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت کی ناقدری ہے مراد وہی ہے جو پہلے عرض کی گئی کہ خوشبو کا مدید واپس نہ کرویہ مطلب نہیں کہ خوشبو کا سودار دنہ کرویہ مطلب نہیں کہ خوشبو کا سودار دنہ کرویہ مطرفر وش کہتے ہیں۔
ضرور خریدلو، جبیہا کہ عام عطرفر وش کہتے ہیں۔

حواله: (شرح شمائل ترمذي، علامه ناصر الدين ناصر المدني، ص٠٣٩٠)

## نبي اكرم مَنَ اللَّهِ كَا خُوشبوكواستعال كرنا:

(1) "عَن عَائِشَةَ قَالَت: كُنتُ أُطَيِّبُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بِأَطْيَبِ فِي رَاسِهِ وَسَلَّم بِأَطْيَبِ فِي رَاسِهِ وَلَحيَتِهِ"
وَلَحيَتِهِ"

حواله: (بخارى شريف، كتاب اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية، ج٧، ص١٦٤، حديث نمر:٥٩٢٣)

ام مؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہ میں رسول اللہ منافیظ کو نہایت عمدہ خوشبولگاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی جبک نبی اللہ منافیظ کو نہایت عمدہ خوشبولگاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی جبک نبی اکرم منافیظ کے سرمبارک اور داڑھی مبارک میں یاتی،۔

#### شرح:

طیب کے دومعنے ہوسکتے ہیں کہ خوشبو تیار کرتی تھے یا خوشبولگاتی تھی حضور منا ہی خوشبو تیار کرتی تھے یا خوشبولگاتی تھی حضورت عاکشہ کوخوشبو بہت ہی پیندتھی ،اس لیے از واج المطہرات خصوصاً ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور انور کے لیے خوشبو تیار کرتی تھیں حتی کہ احرام کھو لئے وقت بھی خوشبو تیار کی گئی تھی ،اور جب حضور مخافی کوسر مبارک اور داڑھی مبارک میں خوشبولگائی جاتی تھی ،اور جب حضور مخافی کے بالوں میں اس کی چک دیکھی جاتی تھی میں خوشبوکار گئی نے اس قد زیادہ ہوتی کہ بالوں میں اس کی چک دیکھی جاتی تھی میں چک خوشبوکار گئی نے الہذا مید دیث

## اس کے خلاف نہیں کہ مردوں کی خوشبو بغیررنگ والی ہونی جا ہیے، وہاں رنگ سے مراد زینت والا رنگ ہے اوراس کی ممانعت ہے۔

حواله: (منتى احمديارخان نعيمي عليه الرحمة، مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح، باب انترجر، الفصل الاوّل، ح١، ص١٢٨، تحت حديث نمير ٢٢٢٧٤،)

(2) "عَن نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا استَجمَرَ استَجمَرَ استَجمَرَ استَجمَرَ إِذَا استَجمَرَ استَجمَرَ اللهُ عَن مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطرَّحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ: هكذَا كَانَ يَستَجمِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ"

حواله: (مسلم شريف"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب استعمال المسك و اله اطيب الطيب....الخ"ج؛، س١٧٦٦، حديث نمبر:٢٢٥٤،)

حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمررضی اللہ تعالی عنہ المجھی خالص لو بان (ایک خوشبوکا نام جس کوار دو میں'اگر' کہتے ہیں) کی دھونی لیتے یعنی اس کے ساتھ کسی چیز کی آمیزش نہیں کرتے ہے اور کہتے کہ سہیں کرتے ہے اور کہتے کہ رسول اللہ منافیظ مجھی اس طرح دھونی لیا کرتے ہے۔

### شرح:

استجمارہ وہ خوشبولینا جو جمرہ لیعنی آگ کے انگاروں پررکھ کر حاصل کی جائے لیعن نجور یا دھونی اس لی انگیشھی کو مجمرہ کہتے ہیں بیہ جمرہ سے ہے نہ کہ جمار سے ، جمار سے جو استجمار آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھیلے سے استنجا کرنا ، اس سے جمار ہے جن کی رمی حج میں کی جاتی ہے۔

لوبان مشہور خوشبو ہے جو پہلے بہت مروج تھی اب اگر بتیوں کی وجہ ہے اس کا رواج کم ہوگیا ہے۔

#### Marfat.com

# (3) "عَن أنس بنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَت لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنهَا"

حواله: (سنن ابي داؤد"كتاب الترجل، باب في استحباب الطيب، ج٤، ص٧٦، حديث مسر:٤١٦٢)

## مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق:

یا در ہے کہ مرد کے لیے بغیر رنگ کے خوشبو کا استعمال جائز ہے رنگ والی ہیں اور عورت رنگ والی ہیں اور عورت رنگ والی خوشبو استعمال کر سکتی ہے اسی رنگ اور غیر رنگ پر ہی آ گے احکام مرتب ہوں گے 'ابوالاحم غفرل''

(1) "عَن أَبِى هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ دِيحُهُ وَخَفِى لَونُهُ وَطِيبُ النَّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَونُهُ وَخَفِى دِيحُهُ"

حواله: ( شمائل ترمذي"باب ماجا، في تعطر رسول الله فَالْيَرُمُ عَص ١٧٩، المكتبة التحارية، مكه مكرمة، )

#### شرح:

جیسے گلاب، مشک ، عنر ، کا فور ، وغیرہ مرد کے لیے بیخوشبو کیں بہتر ہیں کہ ان میں رنگ نہیں مہک ہے خیال رہے کہ عورت مہک والی چیز استعال کر کے باہر نہ جائے ، اپنے خاوند کے پاس خوشبو مل سکتی ہے ، یہاں کوئی پابندی نہیں ۔ جیسا کہ دوسری روایات میں ہے جو عورت خوشبو مل کر باہر نکلے وہ ایسی ایسی ہے ، دوسری روایت میں ہے کہ عورت بخور (خوشبو) لگا کر ہماری مسجد میں عشاء کے لیے نہ آئے اس سے معلوم ہور با ہے کہ عورت مہندی لگائے ہوئے باہر نہ پھرے کہ مہندی میں مہک ہے اور عورت کومہک لگا کر نکاناممنوع ہے۔

حواله: (معنى احمديار حال نعيمي علبه الرحمة، مراة المماجيح شرح مشكوة لمصابيح، ٦٠، ص١٣١-١٣١، تحت حديث نمبر: ٤٢٤،)

(2) "عَن يَعلَى بِنِ مُرَّةَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ: هَل لَکَ امْرَأَةٌ قُلتُ: لَا قَالَ: فَاغْسِلهُ ثُمَّ اغْسِلهُ ثُمَّ لَا يَعُد"

حواله: (نسائي شريف، كتاب الزينة، بناب التنزعفروالحلوق، جز، ٨ ص٥٦، حديث بمبر:١٢١،)

حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خلوق خوشبو (جورنگ دیتی ہے) لگا کرنبی اکرم ملائی ایم ملائی کے پاس سے گزرے، تو نبی اکرم ملائی کے پاس سے گزرے، تو نبی اکرم ملائی کے ان کوفر مایا کیا تمہارے پاس بیوی ہے عرض کی نبیس فرمایا تواسے دھود و پھر دھود و پھر آئندہ ایسانہ کرنا۔

مشکو قالمصانی میں بھی دیور بیٹ چندالفاظ کے تغیر کے ساتھ موجود ہے حوالہ ہیہ ہے۔ حواله: مشکرة المصابیح، کناب الباس، باب الترجل، العصل الثابی، حدیث سهر ۲۲۲۲،)

خلوق خاورالام کے پیش کے ساتھ عرب شریف کی مشہور خوشبو ہے، جوز عفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے، اور صحابی سے بیوی کااس لیے پوچھا کہ رتمہارے پاس بیوی ہوتو تم اس رنگت میں معذور ہوکہ اس نے رنگت والی خوشبو استعال کی ہواوراس کے کپڑوں سے تمہارے جسم یا کپڑوں کولگ گئی ہو۔اس صورت میں تم معذور ہواوراس نوشبو کے لگ جانے سے تم پرکوئی گناہ ہیں، اور تین باردھونے میں تم معذور ہواوراس خوشبو کے لگ جانے سے تم پرکوئی گناہ ہیں، اور تین باردھونے کااس لیے فرمایا کہ یا تو اس خوشبو کی رنگت اتنی تیز اور پختہ ہوگی جو تین باردھوئے بغیر کیٹر سے سے چھوٹ نہ سکتی ہو،اس لیے تین باردھونے کا تھم دیا مبالغہ کے طور پرفرمایا کہ خوب اچھی طرح دھوؤ تا کہ بامشقت انہیں یا در ہے اور پھر بھی استعال نہ کریں۔ کہ خوب اچھی طرح دھوؤ تا کہ بامشقت انہیں یا در ہے اور پھر بھی استعال نہ کریں۔ حوالہ: (معنی احمد بار حان نعبی علیہ الرحمة ، مراة المساجع شرح سنکوۃ المصابع ، ماب

(3) "عَنِ الرَّبِيعِ بِنِ أَنَسٍ عَن جَدَّيهِ قَالًا: سَمِعنَا أَبَا مُوسَى يَقُولُ: سَمِعنَا أَبَا مُوسَى يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللَّهُ يَقَبَلُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَّاةً رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيءٌ مِن خَلُوقٍ"
تَعَالَى صَلَاةً رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ شَيءٌ مِن خَلُوقٍ"

حواله: (سس ابي داؤد، كتاب الترجل، باب في الحلوق للرجال، جزء؟، ص١٨٠ حديث سبر ١٧٨٤،

المناسكرة المصابيع، كان الماس، بان النرجل، العصل النانى، حديث مسر: ٢٤٣، ) حضرت ربيع بن النس رضى الله تعالى عندا پيخ دادا سے روايت كرتے ہيں كدانہوں نے حضرت ابوموى رضى الله تعالى عند سے سناوہ فرماتے ہيں كدانہوں نے حضرت ابوموى رضى الله تعالى عند سے سناوہ فرماتے ہيں كدرسول الله مَنْ الله عَنْ مایا كدالله تعالى اس مخص كى نماز قبول نہيں فرما تا جس كے جسم ميں بچھ خلوق ہو۔

"رجل" فرما کراشارة بتایا که تورت کامیم بین اسے خلوق استعال کرنا جائز به اور"شئی فرما کربتایا که خلوق تھوری ہویازیا وہ بہرحال مرد کے لیے ممنوع ہے، اس کے ساتھ نمار مکروہ ہے لہذا مردا گرریشی لباس یا جاندی ،سونے کا زبور پہن کرنماز پر سے تواس کی نماز سخت مکروہ واجب الاعادہ ہوگا۔

حواله: (مفتى احمديارخان نعيمي عليه الرحمة، مراة الماحيح شرح مشكوة المصابيح، باب الترجر، الفصل الثاني، ج٦، ص١٣٠، تحت حديث نعير ٢٤٣٤؛)

## بطورِ علاج مر د كورنك والى خوشبو دار دواء استعال كرنا كبيها؟

"عَن عَمَّارِ بِنِ يَاسِرٍ قَالَ: قَدِمتُ عَلَى أَهلِى لَيُلا وَقَد تَشَقَّقَت يَدَاىَ فَخَلَّقُونِى بِزَعفَرَانٍ فَغَدُوتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَسَلَّمتُ عَلَيهِ فَلَم يَرُدُّ عَلَى وَقَالَ: اذهَب فَاعْسِل هَذَا عَنكَ".

حواله: (سنن ابي داؤد، كتاب الترجل، باب في الحلوق للرجال، حروه، ص ٨٠ حديث بمر:١٧٦)

خلوق بغیر زعفران کے بھی ہوتی ہے اور زعفران والی بھی اور یہ زخم کا علاج ہے ہوتی جے اور یہ زخموں وغیرہ کا علاج بھی ہوتی ہے۔ جسے آج کل ویسلین کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے اور یہ زخموں وغیرہ کا علاج بھی ہوتی ہے، حضرت عمارین یا سررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر زعفرانی (بیعنی رنگ والی) خلوق لگائی تھی ، غالبًا اس پھٹن کا علاج خلوق کے سوااور بھی ہوگا جسے موم ، تیل وغیرہ یا اس وجہ سے ناراضگی ہے کہ تم اس کولگا کر باہر کیوں آئے اور یا اس وجہ سے کہ تم نے خلوق پی بائی بہا کر اس کا رنگ کیوں نہ ذاکل کر دیا ور نہ مجبوری اور معذوری میں معافی ہوتی ہے۔

حواله: ومفنى احمديار حال بعيمي عليه الرحمة، مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح، باب الترجل، الفصل الثاني، ح٦، ص١٩، تحت حديث نمبر:٤٢٤٤،)

#### ضروری نوٹ:

معلوم ہوا کہ جب مجبوری ہوتو ایسی چیز جس میں رنگ اور خوشبو ہوتو مرواس کے ساتھ علاج کرسکتا ہے، اور مجبوری کا مطلب سے ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہ ملے جس سے علاج کرے۔ چیز ایسی نہ ملے جس سے علاج کرے۔ جمعہ کے دن نہا نا اور خوشبولگانا:

(1) "غن سَلْمَانَ الْفَارِسِى قَالَ: قَالَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَعْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمْعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا استَطَاعَ مِن طُهرٍ وَيَدَهِنُ مِن فِيهِ أَو يَمَسُّ مِن طِيبٍ بَيتِهِ ثُمَّ يَحُرُجُ فَلاَ طُهرٍ وَيَدَهِنُ مِن فَهنِهِ أَو يَمَسُّ مِن طِيبٍ بَيتِهِ ثُمَّ يَحُرُجُ فَلاَ يُفَرِقُ بَينَ الْنَينِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ يُفَرِقُ بَينَ النَّينِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإَمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الجُمُعَةِ اللَّحْرَى" حواله: (معادى شرع، كاب الجمعة، باب اللعر للحمة، ج١، حديث ٨٨)

حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ سائیۃ ا نے فر مایا جوشن جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت کی استطاعت ہو کر ہے اور تیل لگائے اور گھر میں جوخوشبو ہو طے پھر نماز کو نگلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کر ہے پھر فرض نماز پڑھے پھر جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے تو اس کے لیے ان گنا ہوں کی جواس جمعہ اور دوسر ہے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہوجائے گی۔

(2) "عَن أَبِى ذُرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اعْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ فَأَحسَنَ عُسلَهُ وَتَطَهَّرَ فَأَحسَنَ طُهُورَهُ اعْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ فَأَحسَنَ عُسلَهُ وَتَطَهَّرَ فَأَحسَنَ طُهُورَهُ وَلَبِسَ مِن أَحسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِن طِيبِ أَهلِهِ وَلَبِسَ مِن أَحسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِن طِيبِ أَهلِهِ وَلَبِسَ مِن أَحسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِن طِيبِ أَهلِهِ وَلَبِسَ مِن أَحسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِن طِيبِ أَهلِهِ وَلَبِسَ مِن أَحسَنِ ثِيابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ مِن طِيبِ أَهلِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ مِن طِيبٍ أَهلِهِ وَلَهم يُفَرِّق بَينَ النَّهُ لَهُ مِن طِيبٍ أَهلِهِ وَبَينَ النَّهُ مَا بَينَهُ وَلَم يُفَرِّق بَينَ النَّذِي عُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَلَم يُفَرِّق بَينَ النَّهُ مَا اللَّهُ مُعَةِ الْأَحْرَى"

حواله: (سر اس ماحد، کتاب افامة الصلوات باب ماجاد فی ربیة یوم الحمعة، حدیث ۱۰۹۷ حضرت البوذ ررضی الله تعالی عندراوی بین که نبی اکرم منافیظ نفر ما یا جس نے جعمہ کے دن انچھی طرح عنسل کیا اور انچھی طرح طبهارت کی اور اپنے بہترین کیٹر سے پہنے اور اپنے گھر کی وہ خوشبولگائی جوالله تعالیٰ نے اُس کو عطافر مائی بھر جمعہ کی نماز کی طرف آیا اور نہ لغو کلام کیا اور نہ ہی دوآ دمیوں کے دومیان جدائی کی تو اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دومرے جمعہ کے درمیان بیں مغفرت ہوجائے گی۔

(3) "عَن البَرَاءِ بنِ عَازِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَـلَيـهِ وَسَلَّمَ: حَقٌّ عَلَى المُسلِمِينَ: أَن يَغتَسِلُوا يَومَ الجُمُعَةِ

وَلَيْمَسَّ أَحَدُهُم مِن طِيبِ أَهِلِهِ فَإِن لَم يَجِد فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ "
حواله: (حامع نرمدی اورات الحمعة على مات ماجاد می السواك و الطب وم الحمعة عدت ٥٧٨)
حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی
اکرم مَن اِیّنَ نے فرمایا کہ مسلمانوں پرتن ہے کہ وہ جمعہ کے دن عسل کریں
اوراُن میں سے برایک اینے گھر میں جوخوشبوم وجود ہولگائے اورا گرخوشبو

نہ ملے تو پانی ہی اُس کے لیے خوشبو ہے۔ (یعنی بدن سے پانی کے ساتھ بد بوختم ہوجائے گی یہی اس کے لیے کافی ہے)

(4) "عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا يَومُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلمُسلِمِينَ فَمَن جَاءَ إِلَى السُّمَةِ فَلَيَمَسُ مِنهُ وَعَلَيكُم السُّواكِ"

البُحُمُعَةِ فَلْيَعَسِل وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسُ مِنهُ وَعَلَيكُم بالسَّواكِ"

حواله: (س اس ماحه، کتاب افامة الصلوات، مات ماجادی ربعة بوم المحمدة، حدیث ۱۰۹۸ حضرت ابن عباس رضی الله نقالی عنبما سے روایت ہے که رسول الله مثالی فیم نے فر مایا بیشک الله تعالی نے جمعہ کے دن کومسلمانوں کے لیے عید کیا ہے کیس جو جمعہ کی نماز کو آئے تو جا ہے کہ وہ مسل کرے اور اگر اُس کے پاس خوشبوہ ونو لگائے اور تم پرمسواک ضروری ہے۔

مسكله:

جمعہ کے دن خوشبولگانا امام مالک علیہ الرحمۃ کے نز دیک مستحب ہے اور جمہور کے نز دیک سنت ہے۔

حواله: (العقه الاسلامي و ادلته، دَاكتروهبة الزحيلي، سن الجمعة و مكروهاتها، مكتبة الاسد، دمشق دار العكر، ح٢، ص ٢٧١)

## حالت روزه میں خوشبو کا استعال:

حواله: (مهار شريعت، ١٠، ص٩٨٢، مكتبة المدينه دعوت اسلامي)

احناف کے نزویک حالتِ روزہ میں خوشبولگانا اور داڑھی وغیرہ کوخوشبو دارتیل لگانا اور سرمہ لگانا جائز ہے۔

ليكن مالكيه كزو يكون كو إحالت روزه مين خوشبولگانا يا سوتهنا مكروه ب-حواله: (الفقه الاسلامي و ادلته، دَاكتروهبة الرحيلي، الباب الثالث، الصيام والاعتكف، معسل، الأول، الصيام، مكرهات الصيام، مكتبة الاسد، دمشق دار الفكر، ج٢، ص ٢٥)

### عيركے دن خوشبولگانا:

عيد كے دن خوشبولگا نامستجب ہے۔

حواله: (بهارِ شریعت، ج١٠ مِص ٧٨٠ مکنية المدينه دعوت اسلامي)

## ج وعمره كرنے والے كے ليے بحالت احرام خوشبولگانا كيسا؟:

نوٹ: مندرجہ ذیل مسائل میں جہاں دم کہا جائے گااس سے مرادایک بکری یا بھیٹر ہوگی اور بدنہ سے مراداُونٹ یا گائے ہوگی ، بیسب جانورانہیں شرائط کے ہونگے جوشرائط قربانی میں ہیں اور صدقہ سے مراد نصف صاع گیہوں (گندم) یا ایک صاع جو یا ایک صاع مجوراور پھران کی قیمت ہے۔

حواله : (قانونِ شريعت، حج كا بيان، ص٢٤٢)

#### مسكلد:

خوشبواگر بہت کی لگائی جس دیکھ کرلوگ بہت بتائیں اگر چے عضو کے تھوڑ ہے سے حصہ پریاکسی بڑے عضو جیسے سر، مند، ران، پنڈلی، کو پوراسان دیا اگر چہ خوشبو

#### Marfat.com

تھوڑی تھی تو ان دونوں صورتوں میں دم ہے، اور اگر تھوڑی سی خوشبوعضو کے تھوڑ ہے سے جھے کولگائی تو صدقہ ہے۔

حسواله: (اسفسنوی الهسدیسه، کسات اسمساست، اتسات انشامی فی حساییات، انفصل الازل، ج۱، ص ۱۶ ۱-۲۶ بخواله بهار شریعت، ج۱، ص ۱۳۳، ۱، مکسة المدینه دعوت اسلامی)

مسكليه:

کپڑے یا بچھونے پرخوشبوملی تو خودخوشبو کی مقدار دیکھی جائے گی زیادہ ہے تو دم اور کم ہے تو صدقہ۔

حواله: (العتاوي الهدديم، كتاب المناسف، الدب النامل في حدايات، الفصل الأوّل، ج١، ص ٢٤٠، بحواله بهار شريعت، ج١، ص ١٦٦٣، مكنة المدينة دعوت السلامي)

مسكلية

خوشبوسونگھی پھل ہویا پھول جیسے لیمو، نارنگی، گلاب، چمیلی، بیلے، بُوہی وغیرہ کے پھول تو سچھ کفارہ نہیں۔

حواله: (رد المحتار"كتاب الحج، باب الحبايات، ج٣، ص٥٦٥٠،)

مسئله:

احرام سے پہلے بدن پرخوشبولگائی تھی احرام کے بعد پھیل کراوراعضاء کولگ گئی تو کفارہ نہیں۔

حواله: (رد المحتار "كتاب الحج، باب الحايات، ٣٥، ص٥٥،)

مسكله:

محرم نے دوسرے کے بدن پرخوشبولگائی مگراس طرح کہاں کے ہاتھ وغیرہ کسی عضو میں خوشبونہ لگی یااس کوسلا ہوا کپڑا پہنایا تو کچھ کفارہ نہیں مگر جب کہ محرم کوخوشبو لگائی یاسلا ہوا کپڑا پہنایا تو گناہ گار ہوااور جس کولگائی یا پہنایا اس پر کفارہ واجب ہے۔ حواله:(رد المحتار"كتاب المحج، باب الحنايات، ج٣، ص٣٥٣،)

مسكله:

تھوڑی سے خوشبو بدن کے متفرق حصوں میں لگائی اگر جمع کرنے سے بورے بر سے عضو کی مقدار کو بہنچ جائے تو دم ہے ورنہ صدقہ اور زیادہ خوشبومتفرق جگہ لگائی تو بہر حال دم ہے۔

حواله: (رد المحتار "كتاب الحج باب الحديات، ح٣، ص١٥٥،)

مسكليه:

ایک جلسه میں کتنے ہی اعضاء پرخوشبولگائے بلکہ سارے بدن پربھی لگائے تو ایک ہی دم ہے اور ایک کفارہ واجب اور کئی جلسول میں لگائی تو ہر بار کے لیے الگ ایک کفارہ ہے جواہ بہلی بارکا کفارہ دے کردوسری بارلگائی یا بھی کسی کا کفارہ نہ دیا ہو۔ الگ کفارہ ہے خواہ بہلی بارکا کفارہ دے کردوسری بارلگائی یا بھی کسی کا کفارہ نہ دیا ہو۔ حوالہ: (رد السحنار" کتاب الحج ، باب انجسایات، ج۲، ص ۲۵۶، بحوالہ ہار شریع، ج۱، ص ۲۵۶، بحوالہ ہار شریع، جا، ص ۲۵۶، بحوالہ ہار شریع، ج۱، ص ۲۵۶، بحوالہ ہار شریع، ج۱، ص ۲۵۶، بحوالہ ہار شریع، جا،

#### مسكلية:

کسی شکی میں خوشبوگئی تھی اسے جھوا، اگر اس سے خوشبو چھوٹ کر بڑے عضوِ کامل کی قدر بدن کو گئی تو دم دے اور کم ہوتو صدقہ اور کچھ ہیں تو کچھ ہیں ، مثلا سنگ اسود شریف پرخوشبولی جاتی ہے اگر بحالتِ احرام بوسہ لیتے میں بہت می گئی تو دم اور تھوڑی سی تو صدقہ۔

حواله: (المتاوى الهمديه، كتاب الماسك، الباب النام هي جايات، المصر الاوَل، ح١٠ ص ٢٤١، محواله بهارِ شريعت، ح١٠ ص ١٦٤، مكنة المدينة دعوت اسلامي)

#### مسكلية:

خوشبودارسرمهایک باریادو باراگایا توصدقه دے،اس سے زیادہ میں دم اورجس

#### سرمه میں خوشبونه ہواُ س کےاستعال میں حرج نہیں ، جب که بضر ورت استعال اور بلا ضرورت مکروہ۔

حواله: (العساوي الهمديمه، كتاب المناسث، الناب التامل في حيايات، الفصل الأوّل، ح١، فل ١٠٤٠، لحواله لهار شريعت، ح١، ص١٦٤، مكتة العديله دعوت البلامي)

مسكلية:

ا گرخالص خوشبو جیسے مشک، زعفران ،لونگ، الایجی ، دار چینی ، اتنی کھائی کہ منہ کے اکثر حصہ میں لگ گئی تو دم ہے در نہ صدقہ ۔

حواله: (ردانسختار"کتاب انتخج، باب انتخباب ح۱۱ ص۱۹۵، بخوانه بهار شریعت، ح۱۱ ص۱۱۶، مکتبهٔ المدینه دعوت اسلامی،

مسكلية

کھانے میں پکتے وقت خوشبو پڑی یا فنا ہوگئی تو سیجھ نہیں، ورنہ اگر خوشبو کے اجزاء زیادہ ہو کا قارہ پیجھ نہیں مگر اجزاء زیادہ ہوں تو وہ خالص خوشبو کے تھم میں ہے اور کھانا زیادہ ہوتو کفارہ پیجھ نہیں مگر خوشبوآتی ہوتو مکروہ ہے۔

حواله: (رد المحتار"كتاب الحج، باب الحايات، ج٢، ص٥٥،

ما بعث من الماري الهديم كتاب المناسك، الناب الثامل في جنايات، الفصل الاؤل، ج١، ص ٢٤١، بحو به بهار المربعث، ج١، ص ١٦:١، مكتبة المدينة دعوت السلامي)

مسكلية

ینے کی چیز میں خوشبوملائی گئی اگرخوشبوغالب ہے یا تین باریازیادہ پیاتو دم ہے درنہصدقہ ،۔

حواله: (رد المحتار"كتاب الحج، بياب النجساييات، ج٢، ص ١٥٤، بحواله بهارِ شريعت، ج١، ص ١٦٥، مكنه المدينة دعوت اسلامي)

مسكله:

تمباکو کھانے والے اس کا خیال رکھیں کہ کہ احرام میں خوشبو دارتمبا کو نہ کھا ئیں کہ پنیوں میں تو ویسے ہی کچی خوشبو ملائی جاتی ہے اور قوام میں بھی اکثر بیکانے کے بعد مشک وغیرہ ملاتے ہیں۔

حواله: (بهارِ شريعت، ١٠) ص ١٦٥ ، مكتبة المدينة دعوت اسلامي)

مسكلد:

خمیره تمبه کوند بینا بهتر ہے کداس میں خوشبوہ وتی ہے گر بیاتو کفارہ بیں۔ حواله: (مهار شریعت، ج۱، صره، ۱۱، مکنة المدیده دعوت اسلامی)

مسكلير:

اگرایی جگہ گیا جہاں خوشبوسکگ رہی ہے اور اس کے کپڑے بھی ہس گئے تو پہر نہ ہے تو پہر میں ، اور سُلگا کراس نے خود بسائے تو قلیل میں صدقہ اور کثیر میں دم اور نہ بسے تو پہر میں اور اگراحرام سے پہلے بسایا تھا اور احرام میں پہنا تو مکروہ ہے مگر کفارہ ہیں۔ حوالہ: (استنادی الهدیم، کناب المساسك، الماب الناس می حیایات، المصل الاؤں، جا، ص ۱۱، میں محوالہ بھار شریعت، جا، ص ۱۱، میکنة المدیمه دعوت اسلامی)

مسكلية

سر پرمہندی کا پتلا خضاب کیا کہ بال نہ چھے تو ایک دم اور گاڑھی تھو بی کہ بال حجیب گئے اور چار پہر گزرے تو مرد پر دودم اور چار پہر سے کم میں ایک دم اور صدقہ اور عورت پر بہر حال ایک دم، چوتھا کی سر چھینے کا بھی یہی حکم ہے۔ اور عورت پر بہر حال ایک دم، چوتھا کی سر چھینے کا بھی یہی حکم ہے۔ حوالہ: (الحواصر النیرہ" کتاب الحج، باب الجابات، ص۲۱۷، محوالہ بھار شریعہ، یا،

ص١١١٥مكنة المدينة دعوث اسلامي)

مسئلد:

وازهی میں مہندی لگائی جب بھی وم واجب ہے، پوری شیلی یا آلموے میں لگائی تو دم دے، مرد ہو یا عورت، اور چارول ہاتھ یا وک میں ایک ہی جلے میں لگائی جب بھی ایک ہی جلے میں لگائی جب بھی ایک ہی وم ہے، ورنہ ہرجلسہ پرایک وم اور ہاتھ یا وک کئی حصہ میں لگائی تو صدقہ۔ ایک ہی وم ہے، ورنہ ہرجلسہ پرایک وم اور ہاتھ یا وک کئی حصہ میں لگائی تو صدقہ۔ حوالہ: (رد است منار "کنال المعنی سال المعنیات، ج، صروانہ بھار شربعت، جا المعنی میں دورت اسلامی)

مسكلية:

بخطمی سے سریا داڑھی دھوئی تو دم ہے۔

حواله: (العتباوي الهمديمه كتاب المناسئة الباب الثامل في حبايات، الفصل الأوّل ع ١٠ ص ٢٤، محوله لهار شريعت، ح ١٠ ص ٢٦،١ ١، مكتبة المدينة دعوت إسلامي،

مسكد

عطرفروش کی دکان پرخوشبوسو تکھنے کے لیے بیٹھاتو کراہت ہے ور شحرج نہیں۔
مطرفروش کی دکان پرخوشبوسو تکھنے کے لیے بیٹھاتو کراہت ہے ور شحرج نہیں۔
تخریج: (العنداوی انهددید، کتاب المداسك، انداب انثامی می حدایات، العصل الاول، ح۱، ص ۱۶، سروانه مهار شریعت، ح۱، ص ۱۳، مکنیة المدیده دعوت السلامی)

مستلير:

چادر یا تہبند کے کنارے میں مثک ،عبر ، زعفران باندھااگر زیادہ ہے اور جار پہرگز رکے تو دم ہے اور کم ہے تو صدقہ ۔

حواله: (ردانمحتار"کناب النجع، باب النجيبانيات، ج۲، ص۲٥٤، بحواله بهار شريعت، ج۱، ص۱۶۵، مکنة المدينة دعوت اسلامي)

مسكليه:

خوشبواستعال کرنے میں قصد یا بلاقصد ہونا، یا دکر کے یا بھولے سے ہونا مجبوراً یا

## خوشی ہونامر دوعورت سب کے لیے بکساں تھم ہے۔

حواله: (المتناوي الهمديم، كتاب الماسك، الباب الثامل في جنايات، الفصل الاوّل، ح١، ص ٢٤،٠ بحو به نهارٍ شريعت، ح١، ص ١٦٦، مكتبة المدينة دعوت اسلامي)

مسكليه:

خوشبولگانا جب جرم قرار پایا توبدن یا کیڑے ہے دورکرنا واجب ہاور کفارہ وینے کے بعدزاکل نہ کیا تو پھردم وغیرہ واجب ہوگا۔

حسواله: (المتساوى الهسديسه، كتساب الممساسك، الساب الشامل في جسايبات، المصل الاوّل، ح١، ص١٤٢-٢٤٢، بحواله بهار شريعت، ح١، ص١٦٦، مكتبة المدينة دعوت إسلامي)

مسكلية

خوشبولگانے سے بہرحال کفارہ واجب ہے اگر چہنو را زائل کر دی ہوا ورا گر کوئی غیرمُحرم ملے تو اس سے دھلوائے اورا گرصرف پانی بہانے سے دُھل جائے تو ہو ہیں کرے۔

حواله: (لباب المناسك"و" المسلك المنقسط"كتاب الحج، باب الحيايات، قصل لا يشترط نقاد الطيب، ص ٣١٩، بحواله بهارِ شريعت، ح١، ص٢٦٦، مكتبة المدينة دعوت اسلامي)

مسكليه:

روغن چمیلی وغیرہ خوشبودارتیل لگانے کا وہی تھم ہے جوخوشبواستعالی کرنے میں تھا۔

حواله : (الفتاري الهسديه، كتاب الساسك، الباب الثامي في حيايات، الفصل الاوّل، ج١، ص، ٢٠، محواله لهار شريعت، ج١، ص:١٦٦، مكتبة المديبة دعوت اسلامي)

مسكله:

تِل اورزیتون کا تیل خوشبو کے حکم میں ہے اگر چدان میں خوشبو نہ ہوالبتہ ان

Marfat.com

#### کے کھانے اور ناک میں چڑھانے اور زخم پرلگانے اور کان میں ٹرکانے سے صدقہ واجب نہیں۔

حواله: (ردانمحتار"كتاب الحج، باب الحبيايات، ح٢، ص٦٥٥، بحواله بهارِ شريعت، ح١، ص٢٦١١، مكنيه المدلية دعوت اسلامي)

مسكلية:

مشک، عنبر، زعفران وغیرہ جوخود ہی خوشبو ہے ان کے استعال سے مطلقا کفارہ لازم ہے اگر چددوا استعال کیا ہو بیاس صورت میں ہے جب کدان کو خالص استعال کریں اور اگر دوسری چیز جوخوشبودار نہ ہواس میں ملا کر استعال کیا تو غالب کا اعتبار ہے اور دوسری چیز میں ملا کر یکالیا تو ہے حرج نہیں۔

حواله: (ردانسختار"کتاب النجع، باب النجسايات، ج۲۰ ص۲۵، بحواله بهار شريعت، ج۱۰ ه ص۱۱۲۷، مکته المدينه دعوت اسلامي)

#### مسكله:

زخم کا علاج الیی دواہے کیا جس میں خوشبو ہے پھر دوسرازخم ہوااس کا علاج پہلے کے ساتھ کیا تو جب کے ساتھ کیا تو جب تک پہلا اچھا نہ ہواس دوسرے کی وجہ سے کفارہ نہیں اور پہلے کے اجھے ہوئے کے اجھے ہوئے ایک ایکھے ہوئے کے اجھے ہوئے کے اجدد دسرے میں وہ خوشبودار دوالگائی تو دو کفارے واجب ہیں۔

حواله بهار شربعت، ح۱، ص۱۶، مكتبة المدينة دعوت اسلامي)

مسكله:

کسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا جار پہر پہنا تو دم دے اور اس نے کم تو صدقہ اگر چہنوراً اُتارڈ الا۔

حواله: (لباب المناسك"و" المسلك المتقسط"كتاب الحج، باب الجبايات، قصل في تطبب

الثوب اذا كان الطيب شبراً في شبر، ص٣٢٠، بحواله بهارٍ شريعت، ج١، ص١٦٧، مكتبة المدينة دعوت اسلامي)

## میت کے معلق خوشبو کے احکام: مسکلہ:

(عسل کے بعد)میت کی داڑھی اور تمام بدن پرخوشبوملیں اور مواضع ہجود لینی ماتھے، ناک، ہاتھ، گھنے، قدم، پر کا فور (خوشبوکا نام) لگائیں۔

حواله: (الفتاوي الهنديه، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجائر، الفصل الثالث، -١، ص٢١، بحواله بهارِ شريعت، -١، ص٢١، مكتبة المدينه دعوت ِاسلامي)

#### مستليه:

سم یا زعفران کا رنگا ہوا یا ریشم کا گفن مردکوممنوع ہے اورعورت کے لیے جائز لینی جو کیڑ ازندگی میں پہن سکتا ہے اُس کا گفن دیا جا سکتا ہے اور جوزندگی میں ناجائز، اُس کا گفن بھی ناجائز،

حواله: (الفتاوي الهنديه، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجائز، العصل الثالث، ج١، ص١٦١، بحواله بهارِ شريعت، ج١، ص٨١٩، مكتبة المدينه دعوت ِاسلامي)

#### مسكلية

مرد کے بدن پرالیی خوشبولگانا جائز نہیں جس میں زعفران کی آمیزش ہوعورت کے لیے جائز ہے جس نے احرام باندھا اُس کے بدن پربھی خوشبولگا کیں اور اُس کا منداورسرکفن سے چھیایا جائے۔

حواله: (المتناوى الهنديه، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الحنائر، الفصل النالث، ح١، ص١٦١، بحواله مهارِ شريعت، ج١، ص٨٦١، مكتبة المدينه دعوت ِاسلامي،

#### مسكله:

احناف اور مالکیه کے نز دیک میت جاہے محرم ہویا غیرمحرم دونوں کوخوشبولگائی

جائے گی لیکن شوافع اور حنابلہ کے نز دیک اگر مرنے والامحرم (احرام باند صنے والا) بو تو اس کوخوشبونبیں لگائی جائے گی۔

حواله: (الصقه الاسلامي و ادلنه، دَاكتروهمة الزحيلي، مكتبة الاسد، دمشق دار المكر، ٢٠، ص٢١٤)

مسكليه:

احناف،شوافع،اورحنابلہ کے نزدیک قبر پرخوشبولگانا جائز ہے اور اُس پر پانی حچیڑ کنااوراُس پرکوئی تر ٹہنی لگاناسنت ہے۔

(المقمه الاسلامي و ادلته، دَاكتروهبة الـزحيلي، مكتبة الاسد، دمشق دار الفكر، ٢٠،

ص۲۶۹۳ع)

## بسم الله الرحمن الرحيم

الکول آمیز بر فیومز (خوشبوئیں) ودیگراشیاء اور علمائے کرام کےفتو ہے

مرتب ابوالاحمرمحمر نعيم قادرى رضوى فاصل جامعة قادريه عالمية نيك آبادم راژياں شريف تجرات

## بسم التدالرحمن الرحيم

بعدازحد وصلوٰ قبندہ فقیرالی الله ورسولہ عرض کرتا ہے میں نے مناسب سمجھا کہ جہاں پر ہم نے خوشبو کے متعلق فقہی مسائل بیان کیے وہاں سیمسلہ بھی بیان کر دیا جہاں پر ہم نے خوشبو کے متعلق فقہی مسائل بیان کیے وہاں سیمسلہ بھی بیان کر دیا جائے کہ علمائے کرام اور مفتیانِ عظام الکوئل آمیز پر فیومز کے متعلق کیا فرمائے ہیں بندہ فقیرالی الله ورسولہ اپنی کم علمی کے باوجود الکحل کی تاریخ اور صرف علائے کرام کے بندہ فقیرالی الله ورسولہ اپنی کم علمی کے باوجود الکحل کی تاریخ اور صرف علائے کرام کے فرمان اور شخفیق نقل کرتا ہے، الله تعالی احسن طریقہ سے بیان کرنے کے بعد قابلِ عمل احکام پڑھل کی تو فیق سے مالا مال فرمائے آمین بجاہ النبی کریم الامین ش ایج ہے''

سب سے پہلا شخص جس نے الکحل کا اظہار کیا اور اس کی تقطیر کے (Distenation) کے عمل کو انجام دیا وہ جابر بن حیان التوحیدی ہے اور یہ واقعہ عنی 800ء کا ہے۔ پھر عربوں سے پورپ میں منتقل ہوا تو پور پین حضرات نے اس کو ہرعلاج کے لیے استعال کیا اور کہا کہ یہ مرض کی دوا ہے۔

تخریج: (الحمر، ص ٦٥، مترجم سيد ابوالحسن برني، بحواله الكحل كي شرعي حثيبت، رمحمد ابوار الحق جنيد، ص ٤٩، مكنه جمال كرم لاهور،)

# لکل کی خصوصیات:

- 1۔ بےرنگ شفاف مائع ہوتا ہے۔
- 2- بہت ی اشیاء کو حل کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔
- 3۔ پانی ،کلوروفام یا ایتر میں ہرنبت سے طل ہوجا تا ہے۔
  - 4۔ اس کا اپنامخصوص ذا نقتہ اور بوہوتی ہے۔

- 5۔ بہت تیزی کے ساتھ بخارات میں تبدیل ہوکراُرجا تا ہے۔
  - 6۔ جلدآ گ بکرتا ہے اور اس کا شعلہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔
    - 7۔ جلد پرلگانے سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔
- 8۔ 10 فیصدیااس ہے زائد طاقت میں جراثیم کش ہوتا ہے۔
  - 9 ۔ درجہ ابال 78 فیصد سینٹی کریڈ ہوتا ہے۔
    - 10۔ کثافت اضافی 790 ہوتی ہے۔
- 11۔ جب درجہ حرارت 10 فیصد سینٹی گریڈ ہوتا اس کا درجہ حرارت انجماد منفی 144 ہوتا ہے۔
- تخریج: ( Homeopathic Pharmacy)بنجواله الکحل کی شرعی حثیثت، ارمحمد انوار الحق جید، ص ٤٩، مکتبه جمال کرم لاهور،)

# الكحل كى يېچان:

- 1۔ اگر بیساں مقدار میں الکومل اور آب مقطر ملایا جائے تو الکومل کی خارجی بوختم ہو جاتی ہے۔
- 2۔ اگرسلور نائٹریٹ سولیوش کے چند قطرے اس میں شامل کیے جائیں اور تیز روشنی سے متاثر کیا جائے تو خالص ہونے کی صورت میں اس کی رنگت میں بتدیلی نہیں آتی۔ آتی۔
- 3۔ اگرسلفیورک ایسڈ کے چند قطرے اپنے ہم وزن کے برابر الکومل میں ملائے وائیس کے برابر الکومل میں ملائے وائیس تقل میں ملائے میں تو اس کی رنگت میں کوئی تبدیلی ہیں آتی۔

تیخریع: (Homeopathic Pharmacy)بیعوالیه الیکمل کی شرعی حشت از محمد ۱۰ الیمن - سد، ص ۴۹، مکتبه جمال کرم لاهور ، )

## الكحل كااستعال:

1۔ ہومیو بیتھک مدر میں اور مدر سلوش کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔

2۔ دواؤل کی طاقنوں یا بوٹینٹائٹریشن میں استعمال ہوتا ہے۔

3۔ بیرونی استعال کی ادویات میں شامل ہوتا ہے۔

4۔ کیمیائی اشیاء کو حفوظ کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔

فتوى تمبر:1

ازمفتی اعظم با کستان مفتی محمد اشرف القادری محدث نیک آبادی مدظله العالی (نیک آبادمرازیان شریف گجرات)

سوال: قبلہ معلوم بیر کرنا ہے کہ سردیوں میں لوشن، کولڈ کریم، ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ان چیز وں میں الکومل اور پر فیوم علیحدہ سے شامل ہوتی ہے ان چیز وں کا استعمال ہرخاص و عام کرتا ہے اس طرح صابین اور شیمیو میں بھی الکومل کا استعمال ہوتا ہے، کیا ان چیز وں کا استعمال جائز ہے اگر جائز ہے تو پر فیوم کی بھی وضاحت فرما و یں۔ (نامعلوم سائل)

جواب: آدمی کو ایسی چیز وں سے پر جیز کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری اس میں مجبوری ہے۔ جبیبا دوائیں وغیرہ میں فریقین کی باتیں سننے کے بعض اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ جی الا مکان اس سے پر ہیز کرنی چاہیے۔ باتیں سننے کے بعض اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ جی الا مکان اس سے پر ہیز کرنی چاہیے۔ اور جہاں مجبوری بن جائے کہ اس کے بغیر گزار انہیں ہوسکتا تو وہاں الکول والی دواؤں کا استعمال کرلیں۔

لیکن بیلوش، کولڈ کریم، اور پر فیوم وغیرہ بی تو ہماری ضروریات نہیں ہیں اور نہ ہماری مجبوری ہے بیصرف ایک فیشن ہے بس، اس کے علاوہ اور پچھنہیں، جب الکوحل والا بھی خوشبو ہے اور بغیر الکوحل کے بھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم الکوحل والی کو اختیار کریں ؟ اسی طرح جولوش ہوتے ہیں یا کولڈ کریم وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، ان ساری چیز وں میں الکوحل ہوتو اس کی پیکنگ میں الکوحل ہوتو اس کی پیکنگ میں الکوحل ہوتو اس کی پیکنگ پر لکھا ہوتا ہے جس چیز میں الکوحل ہوتو اس کی پیکنگ پر لکھا ہوتا ہے جس چیز میں الکوحل ہوتو اس کی پیکنگ پر لکھا ہوتا ہے جس چیز میں الکوحل ہوتو اس کی پیکنگ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں الکوحل کیا نا منہیں

ہوتا۔

یہ سلمانوں کا ملک ہے اس میں آپ رہتے ہیں تو نیک گمانی کرتے ہوئے جس پر الکوحل نہ کھا ہوائی سخم کا لوشن یا کریم آپ استعال کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت ہے جب الکوحل کے بغیر والی اور الکوحل والی اشیاء موجود ہیں تو بھر جمیں کیا مجبوری کہ ہم الکوحل کے بغیر والی جبوری کہ ہم الکوحل کے بغیر والی جبور کر الکوحل والی استعال کریں؟

البنة ہومیو پیتھک کی دواؤں میں معاملہ بعض اوقات سنگین بن سکتا ہے تو وہاں ہم اُس صورت میں مجھ زین کے قتل ہے تا اللہ ہو سکتے ہیں۔(ازائزید، بقرن) فتو کی نمبر:2

از صاحبز اده پیشوائے اہلسنت مفتی محمد عثان افضل قادری مد ظلہ العالی (نیک آباد مراثیاں ٹریف مجرات)

سوال: حضرت صاحب بوجھنا ہے کہ کیا الکومل والی پر فیوم لگانا جائز ہے؟ (سائل ابوالاحمہ)

جواب: حتی الامکان اس سے پر ہیز کرنی چاہیے۔ جب الکول کے بغیر والی اور الکوطل والی ہی استعمال کریں ۔ لیکن بوقتِ اور الکوطل والی ہی استعمال کریں ۔ لیکن بوقتِ مجبوری الکوطل کا استعمال کسی طریقہ سے بھی ہوجائز ہے۔

فتوى تمبر:3

از دارالافتاءاملسنت (دعوت اسلامی) سوال: کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ پر فیوم لگانا جائز ہے یانہیں؟ الجواب بعون الوهاب اللهم هدایة الحق و الصواب برفیوم کااستعال جائز ہے کیونکہ جیدعلائے کرام نے لوگوں کے کثرت سے اس مسئلہ میں مبتلہ مونے کی وجہ سے امام اعظم (رضی الله تعالی عنه) کے قول پرفتوی دیا ہے لہذا ہمارا فتوی بھی یہی ہے تا کہ الکوحل والی خوشبوؤں سے کروڑ وں مسلمان گنا ہگار نہ ہوں اور نہ ان کی نمازیں باطل ہوں۔

والتدنعالي اعلم ورسوله بالصواب عزوجل ومني تيني

كتبه: ابو الصالح محمد قاسم قادرى عادرى عادمفان البارك ٢٣١١ ١٥٥٥ وبر 2005،

فتوى تمبر:4

ازعلامه غلام رسول سعیدی صاحب علیه الرحمة الكول اوراسیرٹ کی شخفیق:

علامہ غلام رسول سعیدی مدخلہ العالی الکوطل اور اسپرٹ کی تحقیق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

میتھے نول کو وسیع پیانے پر محلل کے طور پر استعال کیا جاتا ہے اس سے فارم اللہ کی ہائیڈ (FORMALDEHYED) تیار کی جاتی ہے یہ بہت زہریا امرکب ہے اس سے اندھا بن بلکہ بعداوقات موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے میتھ نول (ETHANOL) میں شامل کر دینے نول (ETHANOL) میں شامل کر دینے سے استھے نول (ETHANOL) میں شامل کر دینے کے قابل نہیں رہتا یعنی ڈینچر ڈ (DENATURED) ہوجاتا ہے۔

## استخصانول (ETHANOL):

زمانہ قدیم ہے استھے نول (ETHANOL) چینی کے محلول یا غلنے کے نشرے تارکیا جاتا ہے تخمیر (FERMENTATION) ایک حیاتی کشرے تارکیا جاتا ہے تخمیر (YEAST) یا دیگر باریک کیمیائی (BIOCHEMICAL) عمل ہے جو خمیر (MICRO ORGANISMS) یا دیگر باریک جراثیموں (ENZYMES) کی موجودگی میں واقع ہوتا ہے یہ اینزائمنر (ENZYMES) پیچیدہ نامیاتی عمل انگیز ہیں جن کاعمل مخصوص ہوتا اینزائمنر (ENZYMES) پیچیدہ نامیاتی عمل انگیز ہیں جن کاعمل مخصوص ہوتا

عمل تخمیر سے محلول میں 12 فیصدا یتھے نول (ETHANOL) پیدا ہوتا ہے تخمیر شدہ محلول کو کسری کشید (ERACTIONAL DISTILATION) سخمیر شدہ محلول کو کسری کشید اسپر نے علی فائیڈ اسپر نے 9 فیصد استھے نول حاصل ہوتی ہے جسے ریکٹی فائیڈ اسپر نے (RECITFIED SPIRITE) کہتے ہیں، کمل طور پر غیر آبیدہ الکومل کے الکومی مصد خالص ) حاصل کرنے کے لیے 95 فیصدا ستھے نول میں مل مل اگر آمیز کے کیتے ہیں۔ ڈسٹیلیٹ یعنی حاصل کشید کو خالص یا مطلق اگر آمیز کے کیتے ہیں۔ ڈسٹیلیٹ یعنی حاصل کشید کو خالص یا مطلق اگر آمیز کے کو کشید کر لیتے ہیں۔ ڈسٹیلیٹ یعنی حاصل کشید کو خالص یا مطلق اگر آمیز کے کو کشید کر لیتے ہیں۔ ڈسٹیلیٹ یعنی حاصل کشید کو خالص یا مطلق الکومی کے ہیں۔

ایتھے نول کو نا قابل استعال مشروب بنادیے کے لیے اس میں میتھے نول (METHANOL) جیسی زہر کی اشیاء ملا دی جاتی ہیں یہ الکحل کو ڈینچر ڈ کرنا (DENATURING OF ALCOHOL) کہلاتا ہے جب استھائل الکحل میں میتھائل الکحل ملا کو اس ڈینچر کر دیا جاتا ہے تو اسے میتھیلٹیڈ اسپر ٹ

#### (METHYLATED) کہتے ہیں۔

اورجلدنمبر میں الکحل کے بارے بیفر ماتے ہیں۔ کہ ہم فقد تفی کی متعدد کتابوں کے حوالہ جات سے یہ بیان کر چکے ہیں، کہ خمر کے علاوہ دیگر شرابوں کی قلیل مقدار جو نشہ آ در نہ ہووہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کے نز دیک جائز ہے اس لیے الکحل بھی اگر اسی مقدار میں ہوتو وہ بھی جائز ہے۔

کیونکہ الکیل انگور اور تھجور سے نہیں بنائی جاتی بلکہ شہد، شیرہ ، مختلف دانے ، جو،
انناس، گندھگ ، ادرک کی جڑ ، اور دیگر نشاستہ داراشیاء سے بنائی جاتی ہے جب کہ خمر کے
لیے صرف انگور سے بنایا جانا کافی نہیں بلکہ انگور کا کیاشیرہ جو پڑے رہنے سے جھاگ چھوڑ
دے وہ خمر کہلاتا ہے ، اس لیے الکیل پرخمر کی تعریف صادق نہیں آتی ۔ اور الکیل کی وہ مقد ار
جوحدِ نشہ تک نہ پہنچے امام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزد کیک جائز ہے۔

حواله: (شرح صحیح مسلم از علامه غلام رسول سعیدی مدظله العالی، ح؟ ص٣٢٢، فرید کستان لاهور،)

ير فيوم كاحكم:

سی حقیق کرنے کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب مدظلہ العالی الکول آمیز اشیاء کا شری حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ہم اس بحث کے شروع میں قرآن مجید،احادیث سیحیہ،آٹار صحابہ،اقوال تابعین اورائمہ احناف کی تصریحات ہے بیان کر چکے ہیں کہ خمر کے علاوہ باقی نشہ آور مشروبات قلیل مقدار میں (بوقتِ اشد ضرورت) جائز ہیں، اس لیے ایلو پینھک اور ہومیو پینھک دوائیں جائز ہیں جن میں الکول مستعال کی جاتی ہے، ای طرح قلیل مقدار میں طبی ضرورت کی بناء پر اسپرٹ کا استعال کی جاتی ہے، ای طرح قلیل مقدار میں طبی ضرورت کی بناء پر اسپرٹ کا

استعمال بھی جائز ہے اور سینٹ اور' پر فیوم' وغیرہ جن میں الکیل ملی ہوتی ہے ان کا استعمال بھی جائز ہے۔ (سرح صحبح مسلم ار علامہ علام رسول سعیدی مد طلبہ عدی، حاصر ۲۲۰-۲۲۱، فرید بکستال لاهور ،)

فتوى تمبر:5

ازمفتیانِ مجلس شرعی مبارک بور (انڈیا) الکحل کی لفظی تشریخ:

ایلکوبل (۱) (Alcohol) کاطبی نام الکحل ہے جس کامعنی عربی میں 'دوح السخت میں 'اور اُردو میں 'روح شراب ' ہے انگریزی زبان کی بوی مشہور لغت ' بھا گواز ' میں اس کامعنی بی لکھا ہے ، خالص شراب کی روح ، پیوراسپر ٹ آف وائن (Pure Spirit of Wine) گاگریزی کی دوسری مستند اور متداول لغت ' ایڈوانسڈ ٹوئیلتھ ہنچری ڈ کشنری ' میں اس کامعن 'روح شراب ' درج ہنداول لغت ' ایڈوانسڈ ٹوئیلتھ ہنچری ڈ کشنری ' میں اس کامعن ' روح شراب ' درج ہو (3) مخزن الا دویہ ڈ اکٹری (4) میں اس کی تشریخ اس طرح ہے ' انگریزی لفظ ہے (3) مخزن الا دویہ ڈ اکٹری (4) میں اس کی تشریخ اس طرح ہے ' انگریزی لفظ ایلکو بل مشتق ہے عربی لفظ ' المسک حل ' ہے جس کے معنی اصطلاح کیمیا میں نہایت مقطر یا روح کے بیں ، گر اب اس لفظ کا اطلاق ' مطلق روحِ شراب ' پر ہوتا ہے۔ (5) ، (6)

تحريج:

(1)الکحل کا انگریری تنمظ" ایلکوهل "هے۔

(2)مهاگوار ذكشري كلار، ص45.

(3)ايدوانسد توليته مسجري دكشري، ص20\_

(4) محر الادويه دَاكترى، يه اپنے موصوع پر نهت جامع اور منفرد كتاب هے يه انگريرى طب كى كئى الادويه دَاكترى، يه اپنے موصوع پر نهت جامع اور منفرد كتاب هے يه انگريرى طب كى كئى كئى ايال مستند كتابوں سے ماحوذ هے، مثلاً، (١) فار ماكوپيا، (٢)فار ماكوپيديا، (٣)ميتر يا ميديكا

أف الدّياء (٤)برتش فارما سيوتيكل كودّيكس وعيره.

(5، 6)محرن الادویہ ڈاکٹری، ص623، بیاں ایلکھال، مجلس شرعی کے فیصلے، حدد وٰز، ص110، والصحی پللی کیشنرلاہور۔

الكحل أميزاشياء كااستعال:

میز، کری، (پرفیوم)، دیوار، وغیرہ میں جو رنگ استعال ہوتے ہیں، اگر بطریق شری بیٹائی ہوتے ہیں، اگر بطریق شری بیٹائی ہو کہ ان میں اسپرٹ یا الکل کی آمیزش ہے تو بھی اب بوجہ عموم بلوی و دفع حرج حکم طہارت ہے، جیسا کہ رنگین کپڑوں کے بارے میں مجد دِ اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بوجہ عموم بلوی تھم طہارت دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وستخط فیصل بورڈ

(۱) فقیرمحمداختر رضا قادری از ہری غفرلہ (۲) جلال الدین احمدالامجدی (۳) ضیاءالمصطفیٰ قادری عفی عنه

دستخط دیگرعلمائے کرام ومفتیان عظام (۱)محمشریف الحق امجدی (۲) قاضی عبدالرحیم بستوی غفرله (۳)محمدنظام الدین رضوی (۴)محمرمعراج القادری،

(مجلس شرعی کے فیصلے، جلد اوّل، ص121، والضحی پیلی کیشنز لاهور، )

ير فيوم كاحكم:

قارئین کرام اس فتوی میں عموم بلوی کی وجہ ہے الکیل آمیز اشیاء کی طہارت (یعنی جواز) کا تھم دیا گیا ہے اور پر فیوم کا استعمال بھی عموم بلوی کے تحت جائز ہے، مفتی نظام الدین رضوی عموم بلوی کی تعریف بیر تے ہیں۔
"دوہ حالت و کیفیت جس کے باعث عوام وخواص سجی محظورِ شرع میں مبتلا

# ہوں اور دین، جان، عقل، نسب، مال، یا ان میں سے کسی ایک کے تحفظ کے ایک کے تحفظ کے ایک ایک کے تحفظ کے لیے اس سے بچنا معتقد ریاحرج وضرر کا سبب ہو''

(فقه اسلامی کے سات بیادی اصول، مفتی نظام الدین رصوی، دار النعمان کراچی <u>2009</u>،، ص نمبر 163،)

یہ تعریف پر فیوم کے بارے میں بھی صادق آتی ہے کیونکہ پر فیوم کا استعال اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ اب اس سے بچنا حرج وضرر کا سبب ہے لہٰذا پر فیوم کا استعال بھی عموم بلویٰ کی وجہ سے جائز ہے۔لیکن پھر بھی حتی الا مکان احتیاط بہتر ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب' ابوالاحمد غفرلہ''

فتوي نمبر:6

ازمفتی عبدالقیوم ہزار وی میاری مفتی عبدالرجیم بستوی ومفتی عبدالوا جد قادری ، سوال :

کیا فرماتے ہیں علمائے محققین دمفتیان، شرع متین، اس مسئلہ کے بارے میں کہ پر فیوم (الکھل ملی ہوئی خوشبو) کا استعمال ازروئے شرع نا جائز وحرام ہے یا جائز و حلال؟ اس جسم یا کیٹر ہے پرلگا کرنماز ہوجائے گی یانہیں؟ ایک دینی رہنما جن کو یہاں اکثر مسلمان اپنادینی قائد بھی سجھتے ہیں انہوں نے کہا کہا کہ چاکھل کے استعمال میں علماء کا اختلاف ہے لیکن علمائے یا کستان کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ الکھل شراب نہیں ہے اور اس کا استعمال جس یا کیٹر ہے پر یا دواؤں میں حلال ہے۔

یہاں مقیم ایک مفتی صاحب سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ الکمل اسپرٹ ہے جو خالص شراب ہے اب تک علمائے اہلسنت کی یہی شخیق ہے، لہذا اس کا استعال ناجائز دحرام ہے جس کیڑے یا جسم کرائے اگیا جائے گا کیڑے یا جسم کا اتنا

حصدنا پاک ہوجائے گا۔ اگر وہ ایک درہم کی مقدار میں ہوتو نماز نہیں ہوگی پڑھ لی تو اس نماز کو پھر سے پڑھنا فرض ہوگا اور جہاں تک دواؤں کا تعلق ہے تو الکول آمیز دواؤں کا استعال بھی ممنوع ہے ہاں جہاں ان دواؤں کا بدل ممکن نہ ہواور جان ہینے یا اعضائے بدن میں سے کسی عضو کے برکار ہونے کا بقینی خطرہ ہوتو''اضر درات تیج الحظو رات' کے خانہ میں داخل ہو کر محد دد حدوں میں اس کے استعال کی رخصت ہوگی ان دونوں حکموں کے پیش نظر آمسٹرڈم کی مسلم عوام پریشان ہے لہذا حکم شرع ہوگی ان دونوں حکموں کے پیش نظر آمسٹرڈم کی مسلم عوام پریشان ہے لہذا حکم شرع ہوگی ان دونوں حکموں کے پیش نظر آمسٹرڈم کی مسلم عوام پریشان ہے لہذا حکم شرع ہوگی این دونوں حکموں کے پیش نظر آمسٹرڈ می مسلم عوام پریشان ہے لہذا حکم شرع

السائل:عباس على وا جدى سيرٹرئ اسلامك فاونڈ يشن

الجواب:

ال مسئله میں وہاں مقیم مفتی صاحب دام ظلہ و زید مجدہ کا مؤقف اور بیان درست اور حق ہے ان کے قول کے خلاف کرنے اور کہنے والے جابل یا گراہ ہیں اور اپنی رائے میں حلال وحرام کا فیصلہ گراہی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے''وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ "رائع حل ۱۱۲۱) خورام لِتَفترُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ "رائع حل الله الدی دیا میں جھوٹ کہتی ہیں کہ بیر طال اور بیر رام ہے کہ اللہ پر جھوٹ ہیں کہ بیر طال اور بیر رام ہے کہ اللہ پر جھوٹ ہیں کہ بیر طال اور بیر رام ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔

الکحل اسپرٹ کا جو ہر ہے اور اسپر ہے عرقی خمر ہے بیخبیث ترین خمر و شراب ہے لہذانجس وحرام ہے۔ امام اہلسنت الشاہ احمد رضا البریلوی نے اپنی کتاب "الاحلے

#### من السيكر "مين فرمايا:

"ان اسبارتو وهي روح النبيلو الخمرقطعاً بل من اخبث الخمور فهي حرام و رجس نجاسة غليطة كالبول" (فآدي رضوي جدر مرضافا دنريش )

لیمن اسپرٹ تو بیشراب کا جو ہر ہے اور خمر وشراب ہے بلکہ وہ ضبیث ترین شراب ہے لہٰذا بی قطعاً حرام اور نجس ہے اور نجاست بھی غلیظہ جیسے پیشاب نجس ہے۔

لہٰذا جس چیز میں اس کی ملاوٹ ہو گی وہ نا پاک ونجس ہو گی جبیبا کہ وہاں مقیم مفتی صاحب نے فرمایا۔واللہ اعلم''

مفتی عبدالقیوم بزاروی (جامعه نظامیه لا بهور پاکتان: 22/1/1999)

اس مسئله مین مفتی صاحب کا کهنا درست ہے اس کے مطابق عمل کریں۔
واللہ الحادی وهوتعالی اعلم
قاضی عبدالرجیم بستوی غفرله
قاضی عبدالرجیم بستوی غفرله
(مرکزی دارالافتاء سوداگران بریلی شریف)

( فرآوي يورب، ازمفتي اعظم باليندْعبدالواجد قادري مكتبه جام تورد بلي بص١٥٥٥٥)

#### نوٹ:

علامہ ومفتی قاضی عبد الرحیم بستوی مدظلہ العالی نے ماقبل گزرے ہوئے ایک فتویٰ کی تقیدین کی جس میں الکھل آمیز اشیاء کی حرمت (غیرِ جواز) کا مؤقف احتیار کیا گیا۔لیکن یہاں پر انہی کا مؤقف الکھل آمیز اشیاء کی حلت (جواز) کا ہے۔ایدا اس لیے ہوا کہ پہلے علماء کا فتویٰ الکھل آمیز اشیاء کے حرام ہونے کا تھااب حلال وجائز اس لیے ہوا کہ پہلے علماء کا فتویٰ الکھل آمیز اشیاء کے حرام ہونے کا تھااب حلال وجائز

ہونے کا ہے اس کے متعلق دار الافقاء المسنّت (دعوتِ اسلامی) سے سوال کیا گیا تو مفتیانِ کرام نے جواب دیا سوال و جواب دونوں اگلے فتوی میں آرہے ہیں۔ ابوالاحم غفرلہ'

فتوى تمبر:7

## از دارالافناء المستنت (دعوت اسلامی)

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ پہلے پر فیوم لگانے کی اجازت نتھی اب اجازت ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

یادر ہے کہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں عرف یا کسی حرج کی وجہ سے عظم تبدیل کر دیا جاتا ہے یا اس میں تخفیف کی کوئی صورت نکالی جاتی ہے اس کی مثالیں کتب فقہ میں منقول ہیں۔ چنانچہ فقہاء کرام نے جنازے کے ساتھ ذکر کو کروہ لکھا ہے۔ کیونکہ اس میں مشغولیت کے سبب مردے کو دیکھ کر جوفکر آخرت پیدا ہوگی یا

موت کی بادآئے گی وغیرہ اس سے توجہ ہٹ جائے گی اس وجہ سے مکروہ فرمایا تھا۔ گر ابلوگوں میں بیفکر یا موت کی بادوغیرہ آناختم ہو چکا ہے تو فی زمانہ اگر ذکر کی اجازت نہ دی جاتی تو لوگ ابنی اپنی کفتکو میں مصروف رہتے اور دنیاوی باتوں سے گریز نہ کرتے لہٰذا ان باتوں کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے علماء نے اب جنازے کے ساتھ ذکر کرنے کی اجازت دی ہے۔

والتدتعالي اعلم ورسوله بالصواب عزوجل ومثانيظ

کتبه:

ابو الصالح محمد قاسم قادرى ابو الصالح محمد قاسم قادرى محمد قاسم قادرى معمد قادرى معمد قاسم قادرى معمد قادرى معمد قاسم قادرى معمد قادرى معمد

فتوى تمبر:8

ازعلامه ومفتى محمراكمل قادري عطاري مدظله العالي

سوال:

پر فیوم اور باڈی سپر ئے سے نماز ہوجاتی ہے یانہیں ہوتی ؟ (نامعلوم کالر)

جواب:

بالکل اس سے نماز ہوجاتی ہے اگر چہاس میں الکحل ملا ہوا گرآپ تقوی احتیار کرنا چاہیں تو الگ بات ہے کہ آپ استعمال نہ کریں لیکن اس بات کی بڑے بڑے وفقہاء نے اجازت دے دی ہے کہ آپ الکحل والی اشیاء استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پر فیوم بہت زیادہ لوگول میں عام ہو چکی ہے اور پھر براہ راست قرآن و

# عرض مصنف

دوران تحریر مجھ سے سہوا کوئی غلطی یا بھول ہوگئ ہوتو اپنے اُس رب کے بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں جس کی بخشش اور مغفرت کی کوئی حذبیں کہ وہ میرے جملہ گناہ بتوسل مصطفیٰ مُلایُنظِ معانی فرما کر دین و دنیا کی بھلائیاں عطاء فرمائے اور میں قارئین کرام سے مؤد بانہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میری سی قتم کی بھی غلطی پرمطلع ہوں تو بندہ فقیر کو ضروراطلاع فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کواج عظیم عطافر مائے۔

ابوالاح محمد نعیم قاوری رضوی

0335 1600053

(فاضل جامعة قادرية عالميه نيك آباد مرازيان شريف بجرات)

#### م مأخذ ومراجع

(1) قرآن مجيد

(2)غییر کبیر

كتب احاديث:

(3) اتحاف الخيرة المحرة بزوائد المسانيد العشرة ،شباب الدين احمد بن الي بمريني وهـ

(4) اسنن الكبرى مبهلي مابو بمراحمه بن على الخراساني البهلي و٥٨٠ هـ-

(5) السنن الكبرى للنسائى ، امام نسائى عليد الرحمة \_

(6) السنن الما تورة ـ

(7) السنة لابن الى عاصم\_

(8) المستدرك لحاكم،

(9) أمجم الصغير، سلمان بن احمد بن ايوب الطمر اني ١٠٠٠ه-

(10) المعجم الكبير، سلمان بن احد بن ابوب الطبر اني سيساه-

(11) بخارى شريف، امام محربن اساعيل بخارى ٢٥٦ هـ

(12)جائے ترندی،

(13) دارى شريف، عبدالله بن عبدالرحن الدارى ٢٥٥٠ هـ

(14) سنن ابن ماجه،

(15)سنن ابي دا دُرشريف،

(16)سنن سعيد بن منصور،

(17) شرح مشكل الآثار ، امام طحاوى عليه الرحمة

(18) شعب الايمان ، ابو بكراحد بن على الخراساني البيعي و١٥٨ هــ

(19) באונים פוניי

(20) منجح ابن تزيمة

(21) صحيح والضعيف الجامع الصغيروزيادية، المام جلال الدين سيوطي الديس

(22) كنز العمال على بن حسّام الدين وه عوه-

(23)مستحرج الي عوانه۔

(24) مسلم شريف المام سلم بن حجاج القيشر كالتاهد

(25)مستر الى داؤد الطبيالسي -

(26)سىمدانى يعلىٰ موسلى -

(27)مسندِ امام احمد بن حنبل المام حمد بن حنبل عليدالرحمة -

(28)مشكوة شريف،

(29)مصنف ابن شيبه،

(30) مصنعب عبدالرزاق،

(31) مؤطاامام مالك،

(32)نسائی شریف،

#### شروحات احادیث:

(33) جمع الوسائل على بن سلطان المعروف بملّا على قارى الحقى بهما واهـ

(34) خاشيه كل الوفاء مفتى محمد اشرف سيالوي عليه الرحمة \_

(35) شرح السنة للبغوى السين بن مسعود بن محمد البغو ك ١٢١٥ هـ

(36) شرح محيح مسلم، علامه غلام رسول معيدي \_

(37) شرح نوزى على مسلم، امام شرف الدين النوزى \_

(38) فتح البارى شرح سيح بخارى، امام ابن مجر العسقلاني،

(39) مراة المناجع شرح مكتكوة المصابح مفتى احمد يارخال تعيى عليدالرحمة -

(40) مرقاة شرح ملككوة على بن سلطان المعروف بملاً على قارى المعمى الماراه-

# كتب سيرت وفضائل:

(41)الرياض الانيلة في شرح اساء حير الخليفه ،امام عبد الرحن بن الي بكر جلال الدين (42)السيوطي عليه الرحمة ، ...

(43)السيرة الحلبية على بن ابرهيم بن احمد الحلى علم واحد

(44) السيرة الملويه، امام مما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير، المعروف بابن كثير، \_

(45) الشفاء الوالفعنل قامني عمياض مالكي عليه الرحمة عصي هد\_

(46) الوفاء امام عبد الرحمٰن ابن جوزي،

(47) امتاع الاساع بماللني من الاحوال والاموال والحقد ة والمتاع ، احمد بن على بن عبد الله مقريزي و٥٨٥ هـ

(49) انوارغوشه جمرامير شاه كيلاني،

(50) جامع المعجز ات، امام يوسف بن اساعيل النبهاني ويواهد

(51) جامع المعجز ات مجمد بن عبد الواعظ الرهاوي\_

(52) جوابرالي رفي نضائل الني الخيّار، إمام يوسف بن اساعيل النيها في عليه الرحمه و ٢٥٠ الهد

(53) حدائل بخشش، امام احمد رضاخال البريلوي عليه الرحمة \_

(54) خصائص الكبرى ، امام جلال الدين السيوطي عليه الرحمة أو 111 هـ

(55) ولائل العوق أابونعيم عليه الرحمة \_

(56) د لائل النبو ق<sup>للمهم</sup>لي،

(57) زرقاني على المواهب، ابوعبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني ١٢٢١ هـ

(58) سبل الهدى والرشاد ، أمام محمد بن يوسف الصالحي بهم وهد

(59) سنوة الكثيب بوفاة الحبيب محمر بن عبداللداني بكرالشافعي ٢٨٨٥ ٥-

(60) سيرت ابن بشام،

(61) سيرت مصطفى جان رحمت ، از افا دات امام احمد رضا خال البريلوي عليه الرحمة \_

(62) شرح حدائق بخشش مفتى غلام حسن قادرى\_

(63) شرح شفاء على بن سلطان القارى التعي بسام إهـ

(64) شرح شاكل ترندى علامه تاصرالدين ناصر

(65) شرف مصطفیٰ ملایم عبدالمالک بن محرابراهیم النیشا یوری ۱۸۰۷ ۵۰

(66) شاكل الرسول ، أحمد بن عبد الفتاح \_

(67) <del>څاکل ز</del>ندی،

(68) عيون الأثر في فنون المغازى والسير جمر بن عبدالله الي بمرالشافعي ١٣٣٠هـ

(69) تصيده اطيب العم ،شاه على الله محدث د بلوى عليه الرحمة .

(70) تصيره برده شريف، امام بوصيري عليه الرحمة \_

(71) مجموع لطيف الى في صبخ المولد الدوى، ذاكر عاصم بن ابراهيم الكيالى .

(72) مدارج اللبوة مشاه عبدالحق محدث د الوى عليدالرهمة \_

(73) مواهب الدنيه،

(74) مولد العروس، امام ابن تيم الجوزى\_

(75) مولد المناوى، أمام مناوى عليه الرحمة ،

(76) وسيلة الاسلام بالنبي عليه السلام ، احمد بن حسين بن على الخطيب والمحد

كتب اساء الرجال:

(77) الاصابه، امام احمد بن على حجر العسقلاني،

(78) الاستيعاب في معرفة الاصحاب، يوسف بن عبدالله النم عرفة الاصحاب، يوسف بن عبدالله النم عرفة الاصحاب

(79) أسدالغابه المام ابن اثيرعليه الرحمة ومعلق هـ

## كتبِ فقه:

(80) الفقه الاسلامي وادلته، وْ اكثر وهبة الزهيلي \_

(81) بہارشر بعت محمد المجد علی اعظمی علیہ الرحمة \_

(82) قانون شربعت ،علامه شمل الدين احمه جو نيوري على الرحمة \_

(83) الفتاوي العنديد ( فآوي عالمكيري )

(84)روالحيار،

(85) جوامراليم ق،

(86) لباب المناسك،

(87)المسلك المتقبط \_

(88) الكحل كى شرى شبيت بحمد انوار الحق جنيد،

(89) فماوى يورب مفتى عبدالواجد قادرى،

(90) مجلس شرعی کے نصلے مفتی نظام الدین رضوی مصباحی،

(91) فقد منفی کے سات بنیادی اصول مفتی نظام الدین رضوی مصباحی،

#### كتب عامه:

(92) اتحاف السعادة المتقين في شرح احياء العلوم الدين، \_

(93) الانتحافات الربانيه امام دومي عليه الرحمة ،

• (94) الاعلام بما في الدين النصاري من الفسادوالا وهام، ابوعبد التُدمجمه بن احمد القرطبي اليهم هـ

(95) البداية النماية المام ممادالدين اساعيل بن عربن كثير،

(96) الخرامة جم سيد الوالحن برني،

(97) اسنن ولمبتدعات محمد بن احمد بن عبد السلام خوامدي ١٩٢٥هـ-

(98) الصوائل الحرقه ،احمد بن محمد بن على بن جراميتي يم عوه-

(99) الطبقات المام اين معد عليه الرحمه

(100) الفتح الكبير، امام عبد الرحمٰن بن الي بكر جلال الدين السيوطي، الدهر

(101) ايْدوانسْدْنُونىيْتْق سْنِحرى دْكْسْنرى،

(102) بھا گواز ڈیشنری کلاں،

(103) بجة الحافل، يحي بن الي بكر الحضر مي ١٩٣٠هـ

(104) حدائق الانوارومطالع الاسرار جمرين عمر بن مبارك حصري ١٩٣٠هـ

(105) سيراعلام العبلاء شمش الدين احد الذهبي رمهم يهره

(106) فضائل الصحابدلاحدين صنبل\_

(107) فيض القديريشرح جامع الصغير،عبدالرؤف بن تاج العارفين بن على واست احد

(108) كشف الحفاء ومزيل الالباس ، اساعيل بن محر العجلو في ١٦٢١هـ

(109) مخز ن الا دوبية اكثرى،

(110)مقاصد اسلام،

(111) ملفوظات اعلى حضرت الشاه احمد رضاخال البريلوي واستاهد

## فآوي جات:

(112)مفتى اعظم بإكستان مفتى محداشرف القادرى محدث نيك آبادى \_

(113)مفتى محموعثان انصل قادرى مدظله العالى نيك آباد مجرات \_

(114)مفتى عبدالقيوم بزاروى عليه الرحمة جامعه نظاميه رضوية عجو يوره-

(115) دارالا فآء السنت (دعوت اسلام) كراجي\_

(116)علامه غلام رسول سعيدي مدظله العالى كراجي \_

(117)مفتى قاضى عبدالرجيم بستوى مساحب

(118)مفتى محداكمل قادرى عطارى مدظله العالى كراچى \_

(119)مفتى عبرالواجد قادرى صاحب

(120) مفتى ابوالسالح محدقاسم قادرى كراجي\_

# The state of the s





المارة الأول الأول المارة الم